

المبتكريو 042-37112941



تالیف: قاری گلزارا حدمدنی

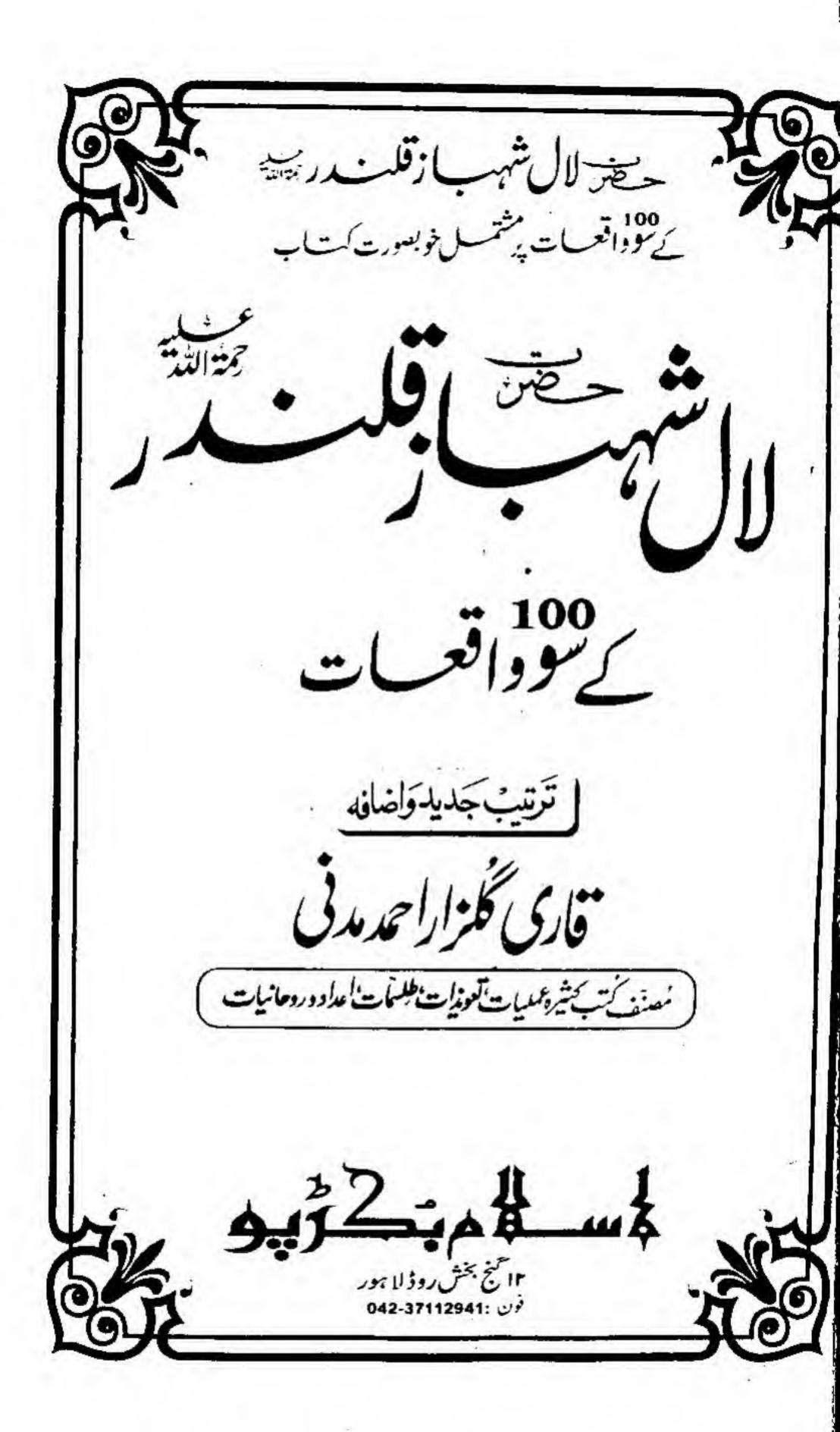

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين جمةالند قارى گلزارا حدمدني

ارچ 2014ء آصف صدیق پرنٹرز تعداد 1100/-چو بدری غلام رسول \_میال جوادرسول ميال شنرادرسول

042-37352795 يَ - 042-37124354 نَ :



فيصل محداسا: م آباد Ph: 051-2254111

E-mail: millat\_publication@yahoo.com

ووكان نبر 5- مكه منتر نيواردوبازارالا بور 0321-4146464 Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

042-37112941 فين 0323-8836776 ماروزال بور فون 0323-8836776

### والا المن المنافع المن

## فهرست مضامين

| فبفحنيبر | عسنوانات                                      | نمب رشمار |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 9        | ميري درض                                      |           |
| 11       | حقیقت فرندر                                   | 1         |
| 12       | قلندر کی صفات                                 | 2         |
| 13       | قندری سله کی بنیاد                            | 3         |
| 14       | مجذوبيت يا قلندري                             | 4         |
| 15       | قلندر کے لئے سرخ رنگ کا انتخاب کیول؟          | 5         |
| 17       | فلندر کے لئے پابندی اصول                      | 6         |
| 18       | فلندرى مولانا اشرف على تفانوي ميسيد كي نظريين | 7         |
| 20       | لقب لعل کی و جهتمیه                           | 8         |
| 21       | سيف اللمان اورمخدوم لقب ملنے كى و جد تميد     | 9         |
| 22       | فلندراورمهدي لقب ملنے كى وجه تميه             | 10        |

| 23 | لقب شهباز ملنے کی و جہتمیہ                     | 11 |
|----|------------------------------------------------|----|
| 24 | سلانب                                          | 12 |
| 26 | والديزرگوار                                    | 13 |
| 28 | مال کی اظاعت و خدمت گزاری                      | 14 |
| 29 | مروند                                          | 15 |
| 32 | والدمحترم كاخواب                               | 16 |
| 35 | والده كوخواب مين بشارت                         | 17 |
| 36 | والديزر وارحضرت سيدناعلى المرتضي مثافين كاحكم  | 18 |
| 37 | ظاہری تعلیم                                    | 19 |
| 39 | بیعت کی معادت ماصل ہونا                        | 20 |
| 41 | مآثر انگرام کی روایت                           | 21 |
| 42 | مرشدپاک                                        | 22 |
| 45 | امام احمد رضا بمالية ك روضه مبارك يرمتعكف بونا | 23 |
| 46 | مزارغوث الاعظم برالنفظ كي زيارت                | 24 |
| 47 | مكمعظمه جانے كا حكم                            | 25 |
| 48 | مدینهٔ منوره آمد                               | 26 |
| 49 | خانقاهِ غوشيه پرماضري كي سعادت                 | 27 |
| 50 | خواجہ خواجگان کے مزاریاک پرماضری               | 28 |
| 51 | د بي آمد                                       | 29 |

| 30 | حضرت بوعلی قلندر میشانید سے کسب فیض      | 52 |
|----|------------------------------------------|----|
| 31 | لا بوريس قيام                            | 54 |
| 32 | ملتان میں تشریف لے جانا                  | 55 |
| 33 | سيبون شريف كا تاريخي پس منظر             | 56 |
| 34 | سيبون شهر كي تاريخ                       | 60 |
| 35 | آپ کی آمد کے وقت مندھ کی ساس ومعاشی عالت | 63 |
| 36 | چو پے را بہ                              | 66 |
| 37 | نمائنده خداوندی کی آمد                   | 67 |
| 38 | محنا ہوں کی دلدل                         | 69 |
| 39 | مذاق أزانا                               | 71 |
| 40 | سکوت مرگ                                 | 72 |
| 41 | اللہ کے بندے                             | 75 |
| 42 | راجہ کے درباریس فریاد                    | 78 |
| 43 | نجوميول كي كلبي                          | 80 |
| 44 | نعره متانه کی محریج                      | 81 |
| 45 | راج کاری بدالزام                         | 82 |
| 46 | علم وستم كى انتها                        | 84 |
| 47 | آخری تدبیر اور اس کا انجام               | 85 |
| 48 | مرشد في يكار                             | 89 |

| 92  | در بار میں بلجل اور طوفان             | 49 |
|-----|---------------------------------------|----|
| 95  | باجمي مكالمه                          | 50 |
| 98  | نيندترام                              | 51 |
| 100 | آ فری ترب                             | 52 |
| 102 | ایک ہندو کی عقیدت                     | 53 |
| 104 | قحط سے نجات                           | 54 |
| 107 | بيمارول كوشفا                         | 55 |
| 108 | خطبه کی کرامت                         | 56 |
| 109 | مواک درخت بن گئی                      | 57 |
| 110 | بدندول کی ماضری                       | 58 |
| 111 | رمضان شریف اورشهر کا قاضی             | 59 |
| 112 | نظرشفقت كااثر                         | 60 |
| 113 | اسلام کی تبلیغ                        | 61 |
| 116 | ساه کتا                               | 62 |
| 117 | قلعه النا بوگيا                       | 63 |
| 118 | آبيب كااثر ماتار با                   | 64 |
| 119 | ذات بنداوندی سے عثق                   | 65 |
| 120 | أبلتے تیل کی کو حائی میں چھلانگ لگانا | 66 |
| 121 | بے اولادول کو اولاد مل محق            | 67 |

| 68 | حضرت سكندر بودكو جمة الله                      | 122 |
|----|------------------------------------------------|-----|
| 69 | حضرت سيد على سرمت بهتاللة                      | 123 |
| 70 | حضرت ميدعبدالو باب مجتالة                      | 124 |
| 71 | حضرت سيدعبدالله شاوعلوى عمينية                 | 125 |
| 72 | حضرت سيد كلال ممينية                           | 126 |
| 73 | حضرت سيد بهورا بادل شير مِشاللة                | 127 |
| 74 | حضرت شاه محو دُريا مِن الله                    | 129 |
| 75 | حضرت صلاح الدين ممنيد                          | 130 |
| 76 | حضرت لعل موسى ممينيد                           | 131 |
| 77 | حضرت بير ينفو ممنية                            | 132 |
| 78 | حضرت شاه عبداللطيف بهمثاني ممينية              | 133 |
| 79 | حضرت قادر بخش بيدل مندية                       | 134 |
| 80 | حضرت مخدوم بلال عمينية                         | 135 |
| 81 | حضرت بيكس مينيد                                | 136 |
| 82 | حضرت ميد نافقن شاه ممينية                      | 137 |
| 83 | حضرت نين شاه ميشانية                           | 138 |
| 84 | حضرت شيخ منكفن عمينية                          | 139 |
| 85 | حضرت ميال سيربيوتاني مينيد                     | 140 |
| 85 | حضرت میال سیر سیوتانی میشاند<br>اقرال دارشادات | 40  |

| 143 | وصال مبارک                            | 87  |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 145 | قلندری گھڑیال کے موجد                 | 88  |
| 146 | شهباز قلندر من سے منبوب زیارت علم پاک | 89  |
| 147 | نوبت اور دهمال                        | 90  |
| 149 | میله کی دهمال                         | 91  |
| 151 | شهباز قلندر عبينيه كي مهندي           | 92  |
| 152 | کی                                    | 93  |
| 153 | وشت شهباز                             | 94  |
| 154 | لوئے کا ہل                            | 95  |
| 155 | کندری نهر                             | 96  |
| 156 | يك ستونی اور چارستونی                 | 97  |
| 157 | تعل باغ                               | 98  |
| 158 | لعل جا حجولا                          | 99  |
| 159 | كافركوث                               | 100 |
| 160 | كتابيات                               |     |

# مسيري عسرض

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُّنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ. الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوُلُ اللَّه ـ امابعد

الله تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلاشبہ بہت بی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ ہمارے پیار سے رمول خاتم البیین بشف بیع المذنبین، تاجدار انبیاء، افضل البشر، محن کائنات، خاتم المرسین، آقائے دو جہال حضور نبی کریم مضابق کی المحول، کروڑول درود نیز آپ مطبح الله مظبرات بن الله مار مطبرات بن الله مطبرات بن الله مار محابیات بن الله علی کا کھول کروڑول ملام۔

کسی بھی مالک راہ حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دنیا اور اہل دنیا کی جانب متوجہ ندہواور لوگوں کے مال سے اسے کچھ عرض ندہواور ندہی دنیاوی مال اور زمین ومکان کالالج کرے اگر مالک راہ حق دنیا اور اہل دنیا سے اپناتعسلی منقطع کرلے گا و مکان کالالج کرے اگر مالک راہ حق دنیا کو بنائے گا تو پھر اس کا تعلق مالک حقیقی وادر اپنی تمام امیدول کا مرکز ومحور اللہ عود علی کو بنائے گا تو پھر اس کا تعلق مالک حقیقی سے مضبوط ہوگا۔ نیز مالک راہ حق کو چاہئے کہ وہ قضائے خداوندی پر راضی رہے اور ہر امرکومنجانب اللہ عروج ل تصور کرتے ہوئے سے صب رو رضا کے دامن کو ہاتھ سے نہ امرکومنجانب اللہ عروج ل تصور کرتے ہوئے سے صب رو رضا کے دامن کو ہاتھ سے نہ

# والمالي المناس الموالة عن المالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية المالية

حضرت لعل شہباز قلندر سرکار میں بیاشہ وہ عقیم الثان شخصیت میں کہ جن سے قلندر کے لفظ کی بیجان ہوئی کیااس بات میں کوئی شک و شبہ ہے کہ جب بھی لفظ قلندر کے لفظ کی بیجان ہوئی کیااس بات میں کوئی شک و شبہ ہے کہ جب بھی لفظ قلندر سنا جاتا ہے تو ذہن میں فوری طور پر حضرت لعل شہباز قلندر میں ہے کا نام مبارک آتا ہے۔

ہمارے پیش نظر کتاب "حضرت الل شہب ازقلت در بُرِاللہ کے ال میں اللہ کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنے پڑھنے والے قاریمن کرام کو اللہ تعالیٰ کے الن برگزیدہ بزرگوں کے حالات و واقعات سے دوشاس کرائیں تاکہ وہ الن کی تعلیمات پر سیحیح طور پر عمل پسیسرا ہوسکیں اور اپنی زید گیوں کو اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق گزارش نیزمیری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مؤد بانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفے سے بھیلے کے صدقہ میرے تمام کردہ اور ناکردہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے دوزِ محشر حضور نبی کریم سے بھیلے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آ میں شم آ مین

ق ارى گزاراحمدمدنى

# واقعه نمبر 0:

# حقيقت قلت در

جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صفت قندر کہلاتی ہے۔قندر کا ذکر برق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات جق ہے۔قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جاتا ہے دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور نفیاتی لذتوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

قندر چونکہ خود کو دنیادی خواہ ثات سے دور رکھتا ہے اس لئے مجرد ہوتا ہے اور قندر کانفس معبود کے تابع ہوتا ہے۔ پس خود کو نظر انداز کر دینا اور خاص رہب العزت کا ہوجانا ہی قلندری ہے۔

مالک کوقلندر بننے کے لئے چھ صفات کا ہونا ضسروری ہے اورا گران چھ صفات میں سے کوئی ایک بھی نامکل ہو یا ناقص ہوتو پھر وہ قلندر نہیں ہے۔

# واقعه نمبر (۱2) علی واقع می القرار (۱۵) القرار القرار القرار (۱۵) القرار القرار القرار (۱۵) القرار القرار

# قلت در کی صف ات

قندر کی صفات ذیل ہیں۔
ا۔ صحیح العقیدہ ہونا
۲۔ عمل صالح کرنا
۳۔ اوصاف جمیدہ کا مالک ہونا
۳۔ اوصاف جمیدہ کا مالک ہونا
۵۔ معاملات کو درست رکھنا
۵۔ مرشد کی اطاعت کرنا

# 

# قلب درى سلسله كى بينياد

سیحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رہی ہیں کہ حضور نبی کریم ہیں ہیں کہ منور نبی کریم ہیں ہیں کہ حضور نبی کریم ہیں ہیں کہ حضور نبی کریم ہیں ہیں کہ منور نبی کریم ہیں ہیں خدمت اقد اس میں نجد سے ایک اعرابی عاضر ہوا اور درخواست کی کہ مجھے کوئی ایما عمل بتا میں جس سے میں جنت کا متحق ہو سکول ۔ حضور نبی کریم ہیں ہمنے فرمایا کہ اللہ رب بتا میں جس سے میں جنت کا متحق ہو سکول ۔ حضور نبی کریم ہیں ہمنے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو جھی شرک نہ کرو فرض نماز باجماعت ادا کرو زکو ہ دورمنسان العزت کی عبادت کرو جھی شرک نہ کرو فرض نماز باجماعت ادا کرو زکو ہ دورمنسان المبارک کے دوزے رکھو۔ اس اعرابی نے عرض کیا کہ یا ربول اللہ ہیں ہی ہو اور بھی ہتا میں؟ آپ میں ہیں ہو مایا کہ پھرتم کشرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرو ۔

حضور بنی کریم مضطح بات سننے کے بعد اس نجدی نے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جب تک مجھے ایک سانس بھی باقی ہے میں اس میں کمی و بیشی مذکروں گا۔ جب وہ نجدی حضور نبی کریم مضطح بھی خدمت اقدس سے رخصت ہوا تو آپ مضح بنے کہا ہے۔ کی بٹارت دی۔

# واقعه نمبر (۱۰): العرب المالية العرب المالية العرب المالية المالية العرب المالية العرب المالية العرب المالية المالية

# محبذوبيت ياقلت دري

مجذوبیت یا قلندری درحقیقت سکر کامظہر ہے ارباب سکرسماجی نفاق پرکاری ضرب لگتے ہیں رسوم و عادات کو تہس نہس کرتے ہیں اور محض حن نیت اور اخلاص کو باقی رہنے دیتے ہیں ۔ قلندری جذب وسکر کی دورخی حیثیت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کے تصوف کی تاریخ اور تصوف کی تاریخ آتنی ہی پرانی ہے جبتنا کہ مذہب اسلام جو جمیشہ سے ہے اور جمیشہ سے رہے گا۔

حضور بنی کریم مضطح اس کو کامل دین قرار دیا ہے۔ اسلام کے اندر کسی غیر اسلامی فلرغہ کو بخل حاصل ندرہے گا اس لحاظ سے قلندراندافعال اور سکر و جذب کی کیفیا سے کیونکہ غیر اسلامی ہوسکتی ہیں اس لئے سکر و جذب کو غیر اسلامی کہنا متعصب ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا نور پہلے عقل میں اور پھر قلب میں مضمل ہو کر اس حد تک غالب آجائے کہ وہ دنیا کے مصالح اور اس کے نفع ونقصان کو بھول جائے اور ایسی اشیاء سے محت کرنے لگے جن سے کہ انسان حب معمول طبعاً محت نہیں کرتا۔

حضور بنی کریم مضطح بیشتر صحابہ کرام رخالتہ ای رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ تاریخ اسلام میں کئی مشہور بزرگ ای مسلک سے وابستہ رہے جن میں حضرت رابعہ بصری بین مضرت حین بن منصور ملاج مضرت شرف الدین بوطی قلندر مضرت مرابعہ بصری بین مضرت میں مضور ملاج مضرت شرف الدین بوطی قلندر مضرت لعل شہباز قلندر مضرت بابا بلھے شاہ اور حضرت سرمد شہید بیسیم کے نام نمایال ہیں۔

# واقعه نمبر (۵):

# قلت در کے لئے سیرخ رنگ کا انتخاب کیول؟

سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جے لعسل بدخثال کی مئے ارغوانی سے منبوب کیا گیا ہے اور اس کو رب فیاض عروجل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاغ می سرخ خون شہدا، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کر بلا کی مٹی کی سرخی اورخون رنگ کا امتزاج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندل کے انجراء کی بیجان بنا اور سلطنت عثمانیہ کی دامتان حیات بنا۔ اس رنگ کی تراکیب اقبال نے گاو لالہ سے منبوب کر کے اندل کی ثان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دورجد یہ کے مزدوروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اس کو موجودہ دور میں کمیوزم کا مظہر قرار دیا گیا۔

ہمیں افسوں کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس رنگ کی حقیقی رمزیت کو جاسنے کی کئی افسوں کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس رنگ کی حقیقی رمزیت کو جاسنے کی کئی نے بھی کو ششس نہیں گی اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی بیں اور کئی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق و رائج بھی کیا گیا ہے۔

سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے حضور نبی

### والمالي الفريث بين الله المالية العرب الموالة والعرب الموالة المالية الموالة ا

کریم ﷺ نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیٹتر زیب تن فرمایا ہے۔ شمائل تر مذی میں مذکور ہے کہ اس رنگ کے شرف کا یہ عالم رہا ہے کہ سنچ مکہ کے وقت، بہی رنگ حضور نبی کریم ﷺ کی رفاقت کا واضح مظہر نظر آتا ہے اور اس وقت یہ مظہر جلالی کا عجب نظارہ پیش کرتا ہے۔

ای طرح غروہ بدر میں جس صحابی رمول ﷺ کومتجر قرار دیا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے ان کے سرپر بطورنشان مجاہد سرخ رومال باندھ دیا گیا تھی اور جس پر اس سحابی رمول ﷺ کوفخر وغرور حاصل ہوا تھا۔

یمی وہ رنگ ہے جس نے میدان کر بلاکو سرخی شہداء سے روثن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جلالیت و جمالیت الٰہی قرار دے کراپنا یا اورتصوف کا ایک جزو لازمی قرار دیا۔

سرخ رنگ کی رمزیت یہ ہے کہ جذبہ کا رنگ ہے۔ موجود و لمحبہ کا رنگ ہے غلبہ النی کا رنگ ہے غلبہ النی کا رنگ ہے غلبہ کا رنگ ہے خلبہ کا رنگ ہے خلبہ النی کا رنگ ہے مجابہ کا رنگ ہے شہید کا رنگ ہے بحیثیت کل مولائے کل فخر فقت مالمین سیدنا امیر المونین حضرت علی المرتفیٰ بڑائیڈ کا رنگ ہے اور جن سے فقر و قلندر کی رامیں ہموار ہو میں تھیں۔ رامیں ہموار ہو میں تھیں۔

یمی وہ رنگ ہے جو مدینہ ونجف کی خاک کاسرمہ حیات بہ ااور اس رنگ ہے جو مدینہ ونجف کی خاک کاسرمہ حیات بہ ااور اس رنگ ہے کھنے اور نے کفر و الحاد کے منجد هار میں طوفان بپا کر کے کشتی و ایمان کو قوت استقامت بخشی اور دوستان مجت الٰہی کو رقم طراز کیا۔

ای کے تصوف میں بالعموم اور سلملہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبول کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی مزیت کے دائر و میں پرکھ کا ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کرمعاشرے میں ایک رمزیت کے دائر و میں پرکھ کا ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کرمعاشرے میں اسپنے آپ کو نمایال کیا اور ہی سرخ رنگ قلندر کی بہچان بنا اور سرمایہ حیات قرار پایا۔

# واقعه نمبر ():

# قلت در کے لئے پابندی اصول

برقلندر کو ذیل کے اصولول کا پابند ہونا ضروری ہے۔

ا۔ الله رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیل کرنا۔

٢۔ ملائکہ کے وجود کو تعلیم کونا اور کائناتی نظام میں ان کی تعیناتی کا یقین رکھنا۔

س- تمام آسمانی کتب برصدق ول سے ایمان لانا اور ان میں بیان کئے گئے

احكامات كو درست جاننا۔

٣- الله رب العزت كى جانب سے بھيج كئة تمام بيغمبرول كوسيا مانا۔

۵۔ روزمحشر پرایمان رکھنا' سزاو جزااور جنت و دوزخ کوتعلیم کرنا۔

٣- قرآن مجيدكو آخرى آسماني كتاب تليم كرنا اوراس كے احكامات بر مل بيرا

ے۔ حضور نبی کریم منطق عِیْم کو آخری نبی تعلیم کرنا اور انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افغل تعلیم کرنا

حضرت ثاومین بلخی مینید علیه فرماتے میں:

قلندر کے بیایہ در عبادت قلندر کے بکنجد در اشارت

# واقعه نمسرن:

### قلت دری مولانا است رفسی تحسانوی عیشد می نظسر میں تحسانوی عیشد کی نظسر میں

فلندر ایک خاص اصلاح ہے قلندریہ ایک طبقہ اولسیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص مذاق اور ایک محضوص رنگ نبست سے مشرف ہوتا ہے جن میں اولیاء الله کو ہر وقت حق تعالیٰ ثلنہ کے ساتھ ایک خاص کیفیت استحضاری نصیب ہو جاتی ہے اور ان کے سر پر ہروقت نبت کامح یا ایک بیاڑ رکھا ہوتا ہے ایسے حضرات بظاہر سرتکثیر نوافل اور تکثیر وظائف میں مشغول نظر نہیں آتے میں کسیکن ان کے باطن پر کسی وقت غفلت اور ذہول لماری ہمیں ہوتا ہے یہ صرات تکثیر اوراد اور وظائف سے زیادہ اس امر كا اہتمام رکھتے میں كەقلب ايك لمحە كو بھی حق تعالیٰ شانہ سے غافل مذہوای مذاق كا نام مذاق قلندری ہے۔ بہر مال قلندر کو جانے کے لئے ایک بیم معی اور ذہنی فسنکرو عمل کی ضرورت ہے اورجس نے اس کو جان لیاوہ ای کا ہور ہااور حضرت لعل شہباز قلندر میند کال پیغام کو جانے کا نام ی قلندر بن طاتا ہے۔ مبام مهسر عملی ز دردستم بعداز سام خورده ام متم ک اعد قلندری بستم از دل یاک حیدری متم

المحرات الم المعنى الم

ادرجب په جذبه فزول تر جو کر قلندر کا اعمال نامه بن جا نا ہے پھے ربقول ڈاکٹرعلامه محمداقبال میں ہے:

دبدہ قلت دری ، طنطن کسندری است کی بدولت قلت دری ، طنطن کسندری است کی بدولت قلندر روحانی فقوعات اس طرح حاصل کرتا ہے کہ مقابلتۂ بڑے سے بڑے نامی گرامی باد ثاہ کی پر میبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتیں۔ مقابلتۂ بڑے سے بڑے نامی گرامی باد ثاہ کی پر میبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتیں۔ قلندری نے ثقافت اسلامیہ میں ایک ایسے فکری و روحی ادارہ کو اجمارا جس سے بنفسی بے لوث اظہار تی ہے بناہ قناعت جیسی عظیم و لاز دال اقد دار بدوان چروحتی میں بھرخود قلندری فومحض طواہر تک محدود نہیں رہنے دیا گیا۔

# واقعه نمبسر (۱):

# لقب لعسل كي وجدتهميه

حفزت لعل شبباز قلندر مینید بالعموم سرخ لباس بہنا کرتے تھے ای لئے آپ مینید کولعل کہا جاتا ہے۔ میناند کولعل کہا جاتا ہے۔

مراۃ الکونین اور تذکرۃ الانراب کے مطابات آپ بینیڈ کولعل اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ بینیڈ کولعل اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ بینیڈ عموماً لال دنگ کے کپڑے بہنا کرتے تھے جبکہ ان کے زمانہ عصر کے ایک اور بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری بینیڈ بھی سرخ رنگ کا لاس پہنتے تھے اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا خطاب عطا ہوا تھا۔

کتب سیر میں صفرت لعسل شہباز قلندر بینیڈ کے سرخ لباس زیب تن کتب سیر میں صفرت لعسل شہباز قلندر بینیڈ کے سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جونکہ صفرت سے نتا امام حین بڑھیڈ سرخ کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جونکہ صفرت سے نتا امام حین بڑھیڈ سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور صفور نبی کریم مین چھی اپنے فواسے کو سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔

# 

## سسيف الليان اورمخن دوم لقب ملنے کی و جهشمير و جهشمير

قلندر نامہ مندھی اور تاریخ سروری کے مطابق آپ مینیڈ کو سیف اللمان کا لقب اس لئے حاصل ہوا کہ آپ مینیڈ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ فی الفور پورا ہوجا تا تھا۔

صنرت تعلی شہباز قلندر مرہدی کے تقب مخدوم کے متعلق منقول ہے کہ آپ مرہدی چونکہ علوم ظاہری وعلوم بالمنی پر کامل دسترس رکھتے تھے اس لئے مخدوم کے لقب سے منقب ہوئے۔

# المنظرة المنظرة المنظرة العالم المنظرة ا

### قلت دراورمهرسدی لقب ملنے کی وجسمیر کی وجسمیر

قلندر کا لقب بمطابی قلندر نامہ مندی اس لئے عاصل ہوا کہ آپ بیزائد نے ماری زندگی قلندری اختیار کئے رکھی اور آپ بمزائد ہمہ وقت جذب وسکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ اکثریت ان کوئی پرست ہونے کے ناملے ان پر مہدی ہونے کا گمان رہتے ہے۔ اکثریت ان کوئی پرست ہونے کے ناملے ان پر مہدی ہونے کا گمان رکھتی ہے کیونکہ آپ بمزائد ہم رکحاظ سے اولیاء کی طرح صلح جو طبیعت کے مالک تھے۔ الل حکومت، اول میدمحد بخش و شیخ ادریس روی اور شاہ نعمت اللہ ولی اور شہباز قلندرای طریق سے بین اور قلندرائد انداز میں اتباع رکھتے ہیں اور پرسب کچھاس مرد مسالح طریق سے بین اور قلندراند انداز میں اتباع رکھتے ہیں اور پرسب کچھاس مرد مسالح میں پایا جاتا ہے۔

تذكرہ الانساب، معراج الولايت اور مراۃ الكونين كى روايات كے مطابات حضرت غوث بہاؤ الدين ذكريا ملتانى ميئند خوث بہاؤ الدين ذكريا ملتانى ميئند نے انہيں اپنا مريد كرنے كے بعد "قلندر شہاز" كا لقب ديا تھاليكن اس كى تصديل كسى مصدقہ ذريعہ سے نہيں ہوتی البنۃ آپ ميئند ال عہد ميں ہوتے بيں اور الن سے آپ ميئند كے اجھے روابط ضرور تھے۔

# واقعه نمسران:

# لقب شهب از ملنے کی وجد سمیہ

### لقب شهباز کی وجهتمیه:

حضرت سند عثمان مروندی میسند به لقب لعل شہباز قلندر بیسند کی آتھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں اس کئے آپ میسند کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم میسند نے آپ جیسند کو اس خطاب سے نوازا تھا۔

حضرت لعل شہباز قلندر بہتے اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ بہتے کہ اس کے مال کہ آپ بھیانتہ کو اچا نک اپنا مرید یاد آگیا۔ حضرت شیخ بہتاتہ نے جب اس کے مال بانظر کی تو یہ تعلیف دہ منظر دیکھا کہ مہاری اسے تھینچتے ہوئے بھانسی کے گھر کی طرف لے جارہ بیں۔ جارہ بیں۔

یکا یک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہرطرف اندھیرا ہوگیا۔ پھر گرد وغبار معاف ہوا تو بپای جرت وخوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا جے کچھ دیر کے بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لعلی شہباز قلندر مجھ اللہ علی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔

## والما المان المان

### واقعه نمسر (B):

# سلىلەنىپ

آپ میند کاسلانب تیرہویں پشت میں صرت امام جعفسر صادق میند سے اس طرح ملتا ہے۔

بحواله ما ألرام ازسيدغلام على آزاد،لب تاريخ منده از خداد اد خان!

ا حضرت عثمان مروندی (میمندی) عرف لعل شهیاز قلندر میشد

٢ ين حضرت سيد كبير مينافقة

٣ ين حضرت سيشمس الدين مينات

٣- ين حضرت سيدنور شاه بمناه

۵۔ بن صرت سد محمود شاہ میشد

٢- ين حضرت سيد احمد شاه بمنطقة

ے۔ ان ضرت سدیادی میند

٨- ين صرت سيميدي پينيا

٩ ين صرت سيمنخب ميند

١٠ ين صرت سيد غالب مينظة

اا۔ کن حفرت سیدمنعور مینید

١١ ين صرت سيد اسماعيل مينيد

### 

۱۳ بن حضرت امام جعفرصادق میشد به جبکه قلندر نامه سندهی از کحیم محد سیومانی صال آسپ میشد کاشجره نسب پول

-4

9\_ حضرت سيد منتخب ميناللة

ا۔ بن حضرت سید منصور مین نظامی اوراس طرح ایک پشت کم کر دی گئی ہے۔ قلندر نامہ، لب تاریخ سندھ اور تاریخ کنز الانساب کے مطابق سید محمد شاہ، سید نور شاہ کے والدین جبکہ تحفتہ الکرام کے مطابق سید محمد شاہ، سید نور شاہ کے دادا ہیں۔ اس طرح کے اختلافات مختلف کتب میں دیئے گئے تمام شجروں میں موجود ہیں۔ الشہباز کے مصنف سیوہانی نے سید منتخب تک لب تاریخ سندھ کا شجرہ دیا ہے اور اس سے آگے باقی شجرہ تاریخ اولیاء گجرات سے لیا ہے۔

# واقعه نمسبرس:

### والديزرگوار

حضرت سخی لعل شہباز قلندر مُرینید کے والد ہزرگوار سید کبیر الدین مُرینید کی ولادت مروند میں جمادی الثانی ۵۵۰ ہجری میں ہوئی جب کہ آپ مِرینید کا وصال معری بعمر عالیس سال ہوا۔

حضرت شہباز قلندر مُراللہ کے والدکو کتب سیر کے مطابات ابراہیم جوابی مُراللہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتب مسائل عمل و وضو پر طالب علموں کی ایک جماعت نے آپ مُراللہ پر بہت سے موال کئے جن کے جوابات آپ مُراللہ علموں کی ایک جماعت نے آپ مُراللہ پر بہت سے موال کئے جن کے جوابات آپ مُراللہ نے نہایت سہل اور جامع لفظوں میں فی الفور دیے جن کی بناء پر آپ مُراللہ جوابی کہلانے گئے۔ آپ مُراللہ کو سیر و میاحت کا بے مدشوق تھا۔ آپ مُراللہ تو مُرادافدس کی زیارت کے لئے کر بلا معلی تشریف لے مُرادافدس کی زیارت کے لئے کر بلا معلی تشریف لے مُرادافدس کی زیارت کے لئے کر بلا معلی تشریف لے گئے اور وہال سے معرفت ولایت کے پر اسرار دموز میں بے پناہ آگئی ماصل کی۔ حضرت مید کہیر الدین مُراللہ می مُراد تو میادت و ریاضت میں مشغول رہنے

تھے۔ حضرت سند کبیر الدین احمد مرافظہ درجات عرفان میں یکنائے زمانہ تھے۔ انہوں فیصے۔ حضرت سند کبیر الدین احمد مرافظہ درجات عرفان میں یکنائے زمانہ تھے۔ انہوں فی اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاجزادی سے سٹادی کی جوکدایک خواب کی مرہون منت ہے۔ آپ مرہون منت ہے۔ آپ مرہون منت ہے۔ آپ مرہون میں دیکھا کہ قلندرول کی ایک جماعت دف بجا بجا کرگاری ہے اور بلند آواز سے کہتی جارہی ہے کہ سند ابراہیم کبسیسر

# واقعه نمب رس:

# مال فی اطباعت وخسدمت گزاری

حضرت تعلی شہباز قلندر بُرِیَهٔ بیس برس تک اپنی والدہ محترمہ بی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤل سے باہر جا کرجی علم دین ماصل کریں محرجب بھی ارادہ کیا تو مال کی الحاعت نے راستہ روک لیا اور آپ بُرِیَهٔ یہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلا تربیا بیس مال تک چلتا رہا اور آپ بُریَهٔ یہ نے اپنی جوانی و شاب کے ایام والدین کی خدمت اور الحاعت گزاری میں گزار دیئے۔

# 

#### مسروند

مروند کے بارے میں کتب تواریخ میں بےشمارمختلف روایات پائی جاتی میں اوران روایات میں مطابقت پیدا کرناایک عام انسان کے لئے از مدشکل ہے۔ بہرمال مختلف روایات کا جائزہ حب ذیل ہے۔

تحکیم فتح محدسہوانی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ مندھی میں صد ۵ پر یوں تحریر کیا کے کہ آپ میں تعلیم کا اصل وطن'مروکد' ہے جو کہ آذر بائیجان اور تبریز کے بین وسط میں واقع ہے اور ایران کا ایک مشہور تصبہ ہے۔

صاحب لب تاریخ از خداداد خان کے دعویٰ کے مطابق آپ مینید کا اصل طن مہمند ہے جوکہ افغانتان میں ہرات کے پرگند کے قرب و جوار میں واقع ہے اور افغانتان کا ایک قصیہ ہے۔

مآثر الكرام كے معنف از سيدغلام على آزاد بلكراى كے مطابق! بحوالہ تذكرہ مثائح مندھ آپ مسلمیہ كا وطن"مرند" تبریز کے دیہات میں سے ایک دیہہے۔

آب کوڑ کے مصنف نیخ اکرم اور "روز نامہ الوحید" کے مندھ آزاد نمب رکے ملات! مالین!

"آپ جیند آذر بائجان (آرمینیا) کے گاؤل مرند میں پیدا ہوئے۔"

### والا المان ا

مجوب علی چند کے مطابق آپ میسید کا وطن مبارک مرند ہی ہے۔

ان حقائق کی روشن میں اگر بغور جائزہ لیا جائے قر معلوم ہوتا ہے کہ قسد یم تواریخ. قدیم جغرافیاؤں اور سفر ناموں میں کمی شہر کا نام نہیں ملآ۔ اس لئے یہ میں ممکن ہے کہ یہ نام در حقیقت مرند ہی ہے جب کہ مقابلتہ مرو تامی شہر کا نام ملآ ہے جو کہ ہرات کے شمال میں "کٹک" نامی شہر کے قریب ہے جو افغانتان اور سابقہ دوس موجودہ ترکتان کی سرحد پر واقع ہے اور "وادی کٹک" نام امیل شمال میں ایک خٹک تی وقت میں ایک خٹک تی وقت میں ایک خٹک تی وقت میں ایک خٹک تی و مقدمی ایک ایک دوست کا مرکز تھا۔

دق صحرا کے اندر خیابان ہے اور یہ شہر بے حد قدیم ہونے کے نامے سکندراعظم کے عہد میں بے انتہا عالیثان شہر تھا اور اس زمانہ میں علم وعرفان اور دولت کا مرکز تھا۔

بقول نامور مورخ اصطغری این موثل اور مقدی !

مرونای عالیتان شہرتھا جوکہ اپنی ثان و شوکت کے لحاظ سے اپنی مثال
آپ تھا۔ عہد سلاجعتہ میں یہال ایک بہت ہی بڑا عالیتان مدرسہ موجود تھا جوکہ آج
کے دور کی کسی بھی یو نیورٹی کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسس دور میں "مسرو" سے
"مراوالرود" کو جدا کرنے کے لئے"مروا ٹا جہان" کہا جاتا ہے جوکہ آج کل سابقہ
روس کی مدیمی واقع ہے۔

بقول یاقت جموی اس شہرکو" کردول" نے برباد کردیا تھا اور اس کولو شے سے پہلے یہاں کی آبادی کو یرغمال بنالیا تھا۔

بقول مقدى!

جی دریا پر "مرئه" واقع ہے اس کا نام "زولو" یا "زکویر" ہے۔ یہ و سستے اور عالیثان شہر ہے۔ اس شہر کو سرخ رنگ بنانے کی صنعت کی وجہ سے اچی خساسی شہرت عاصل ہے۔ شہر کے گرد و نواح کے سات گاؤل یا تصبات اس کی صدود میں شامل ہیں۔

ان تمام حقائق کی روشنی میں یہ بات بلا جھک کہی جاسکتی ہے کہ اس کا اصل نام "مرند" ہے جس میں مروڑ زمانہ نے "ی" اور" و" کے الفاظ کا اضاف کر کے اسے "مروندی" بنادیا ہے۔

مروند کے بارے میں حضرت تعلی شہباز قلندر بھتائیہ کا بیان ہے!
"خود حضرت تعلی شہباز قلندر بھتائیہ اسپے شہر کو" مروند" گردانے بیں کیونکہ
دوران ساحت وہ اسے" مرند" تحریر کرتے بیں جبکہ سندھی میں" مروند" پکارتے بیں ۔
قصیدہ قلندریہ میں حضرت تعلی شہباز قلندر بھتائیہ اس طرح لکھتے ہیں کہ:

دمب دم رحمت خداوندی باد برروح سناه مسروندی

حضرت شہباز قلندر بیشید کی تین غربیں ایسی میں جن میں"مروندی" کا لفظ موجود ہے لیکن تذکرہ نگارول کو اس سے اختلات ہے کہ یہ غربیں خود حضرت شہباز قلندر بیشید کی نہیں میں بلکہ ان میں سے ایک غرب حضرت خواجہ عثمان ہارونی بیشید مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی بیشید مرشد پاک حضرت خواجہ معین الهند میشید کی ہے جب کہ دو بقیہ غربیں حضرت شمس تبریز بیشید مرشد پاک حضرت مولنا رومی بیشید ترار دی گئی میں۔

مولاناشمس تبریز نمیشد کی غزل کامقطع اس طرح سے ہے۔ آیا عثمان مروندی پرامستی درین عسالم بجز جمتی ومسد ہوشی دگر چسینزی نمی دانم

# واقعه نمسبر (۱):

# والدمحت مكاخواب

لب تاریخ سدھ کے مورخ خداداد خان کے مطابق حضرت لعل شہباز قلندر مسلید کی ولادت کا قصہ کچھ یول ہے۔

اس وقت حضسرت لعل شہباز قلندر مینید کے والد محرم سید کبیر مینید کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر مینید نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت کہ بر فضا مقام تھا اور ہر طرف دکش باغات اور سز و زار تھے۔ میوہ وار درخت تھے اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہر یں بہہ رہی تھیں۔ طارَ ان خوان الحسان نغے گا رہے تھے کہ اچا نک ایک گوشے سے سرخ رنگ والاایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر برائے ہے تھے کہ اچا نک ایک گوشے سے سرخ رنگ والاایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر برائے ہے تھے کہ اچا نک ایک گوشے سے سرخ رنگ والاایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر برائے ہے تھے کہ اچا نک ایک گوشے کے سرخ رنگ والاایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر برائے ہے تھے کہ اچا نک ایک گوشے کے سرخ رنگ والاایک خوبصورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔

" مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔"

مید کبیر جوالہ کچھ دیر تک اس خوبصورت بے کو دیکھتے رہے پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ

> "جنت سے باہر آنا افضل ہے۔" (جنت میں باہر آنے سے مراد جنت کی سر کرنا ہے)۔

جیے بی سیر کبیر میشدگی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو سے وہ خوبصورت بچہ نظرول سے اوجمل ہوگیا۔

### والما المنت شبت والمناس الموازات المراق 33 كالمحال 33 كالمحال 33

ال کے ساتھ بی سید کبیر میسید کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ سید کبیر میسید کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ سید کبیر میسید کچھ دیر تک ایسے خواب پرغور کرتے رہے مگر جب ذبن اس کی کوئی عقلی توجیح پیش نہ کرسکا تو بھراسے محض خواب مجھ کر فراموش کر دیا۔

کچھ دن کے بعد سید کبیر جمہد نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ دالا وہی خوبصورت بچہ آب جمہد کومخاطب کر کے کہدر ہاتھا کہ:

"بزرگوار! مجھےاس مقام سے باہرلائے۔"

سيدكبير ميند في في بات ك كرايناوى جواب د ہراياكہ:

"جنت سے باہر آناافضل ہے۔"

اب کی بار بچہ ظاموش ہیں رہا۔ اس نے حضرت سید کبیر میسلید کو مخاطب کر

کے کہا کہ:

"دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے"

یه کهه کروه بچه پہلے کی طرح غائب ہوگیا۔

بے کے نظروں سے اوجل ہوتے ہی سید کبسیسر میں ہیدار ہو گئے۔ مبح کاذب کا وقت تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہوگئی اورارض وسمسا کی وسعتوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔

دوسری مرتبہ ای بیخ کوخواب میں دیکھنے کے بعد مید کبیر مینید کچھ مضطرب ہوگئے بھر منظرب موسکے بھر آپ مینید کی تعبیر کا علم ہو گئے بھر آپ مینید ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے میڈ کبیر مینید کا خواب سننے کے بعد فرمایا کہ:

"سید! آپ شادی شده میں؟" سید کبیر مینید نے فی میں جواب دیا۔

"قدرت جائتی ہے کہ اب آپ میند شادی کرلیں "

# 

بزرگ نے فرمایا۔

"و و بچہ آپ میں لا اے جسے تعالیٰ عدم سے وجود میں لانا جاہت

"-

سید کبیر نے بزرگ کی بات کن کر چرت کا اظہار کیا۔

"تمہیں تی تعالیٰ سے امید رکھنا چاہئے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔"

بزرگ نے خواب کے بعض خفیہ گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا

ادادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہشس کا

اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک بھی بہنچی اور

اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح سید کبیر میں اسے کے دیا۔

اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح سید کبیر میں اسے کے دیا۔

# واقعه نمب رق:

# والده كوخواب ميس بشارت

کتب ہیر میں منقول ہے کہ حضرت لعل شہاز قلندر بیستہ جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ بیس کی زیارت ہوئی اور انہول نے آپ بیستہ کی والدہ سے فرمایا میری بیٹی! میں تم کو یہ بٹارت دیتی ہول کہ تہارا فرزند اللہ عروجل کا محبوب اور برگزیدہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا اور اس کی ذات سے اللہ عروجل گنہگارول، کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ بسیدا ہوتو اس کے دونول کانول میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت لعل شہباز قلندر بیستہ تولد ہوئے تو آپ بیستہ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصریہ بیستہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور وہان لیا میرا فرزند اللہ عروجل کا محبوب اور دین اسلام کا خیرخواہ ہوگا۔

## المحالى المناسبة الله المالية المعاملة المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية واقعر نمسبر (1):

## والد بزرگوار كوحنسرت سسيدناعسلی المستضیٰ طالبینٔ کاحسکم المستضیٰ طالبینٔ کاحسکم

سید کبیر الدین بیستہ کوخواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بڑائین کی زیارت بوئی تو انہوں نے عض کیا کہ میرے حق میں نیک اور سالح بیجے کے لئے دعی فرسائیں ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بڑائین نے فرمایا تمہارے گھر نیک اور صالح فرزند تو لد ہوگا تم اس کا نام "عثمان" رکھنا اور جب وہ ۳۸۳ دن کا ہو جائے تو اسے روضہ رمول سے بھی بیٹ بیٹ پر سے جانا اور جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی بڑائین کے مزاد پاک پر حاضر ہونا پنانچہ جب حضرت تعدنا علی بیٹ نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بڑائین کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔

## والما المان المان

واقعه نمسبر (10):

## ظ ابسرى تعسليم

حضرت لعل شہباز قلندر میشد کو بیجین سے ہی علم حاصل کرنے کا از مد شوق تھا اور اپینے شوق کی خاطر آپ ٹریشائیا نے بے پناہ محنت بھی کی ۔ حضرت لعل شہباز قلندر میند کی عمرمبارک ابھی چند برس کی ہی تھی کہ آپ مینید کو اسپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تغلیم کے حصول کی عرض سے جھیجا گیا۔ آب میندیکی والدہ ماجدہ آپ میناند سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کر ہے چنانچہ آپ مین این ابندائی تعلیم اپنے گاؤں کی معجد سے عاصل کی۔ آپ مینید کا مافظہ بھی بہت تیزتھا اس لئے آپ میں نے سات سال کی عمر میں ہی کلام مجید حفظ کرلیا تھا اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کی تھی۔ اس کے علاہ چھ برس کی عمر میں بی آپ مینانیہ دن کے چیدہ جیدہ مسائل مثلاً نماز، روزہ اور طہارے کے بارے میں ممل طور پر آگای عاصل کر میلے تھے۔ اس عرصہ کے دوران آپ میند نے ساتھ ہی عربی اور فاری میں بھی بہت زیادہ دسترس حاصل کی اور اس دور کے نامورلوگول سے اپنی خداد اد صلاحیتول کا اعترات بھی کروایا اور ثاباشی بھی پائی۔ اسی وجہ سے آپ میند نے اس دور میں دنیا بھر میں شہرت تام بھی ماصل کی۔ اس سلمله ميس آپ ميندي شهرت كايه عالم تفاكه آپ ميند جب ملمان تشریف لا سے تواس دور میں وہال کا حاکم سلطان محد دہلی کے باد شاو کا بینا غیاہ

#### والمالي النبية بالمالية المالية المالية

الدین بلبن تھا جو عالموں، عارفوں اور عابدوں کا از حدمعتقد اور قدر دان تھا۔ جب اس نے حضرت لعل شہباز قلندر مجھیلیے کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ مجھیلیے کی خدمت اقدی میں عاضر ہوا۔ تعظیم بجالا یا اور تحائف دیسے کے بعد آپ مجھیلیے سے ملتان میں قیام کی درخواست کی۔

ال سے بیٹتر ال نے حضرت مصلح الدین سعدی سشیرازی بیشانی کو بھی ملتان آنے کی درخواست کی تھی لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے مذآ سکے تھے اور معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک مختاب بھی روانہ کی تھی جس میں اپنے اشعب السبے ہاتھ سے رقم کئے تھے اور اس نے من طلم ۱۳۸۵ ہجری برطابی ۱۳۸۵ عیموی میں مغلوں سے لڑائی میں شہادت کارتبہ حاصل محیا تھا۔

حضرت لعل شہباز قلندر مینید نے اس کی درخواست کو یہ کہد کر رد کر دیا کہ
یہاں پہلے سے بی سلمد سہروردید کے بزرگ محترم حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملت انی
مینید رشد و ہدایت مخلوق کے لئے موجود میں۔

### واقعه نمبر (۱): واقعه نمبر (۱):

## بیعت کی سعب اور سے ساسل ہونا

مصنف مآثر الرام كے مطابق:

"جب حضرت تعلی شہباز قلندر مینید من بلوغت کو بینیچ تو حضرت بابا ابراہیم مینید کی خدمت میں عاضب رہوئے اور بیعت کی معادت عاصل کی اور حضرت بابا ابراہسیم مینید، حضرت شخ جمال مجدد مینید کے مرید تھے۔"

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی مینید کی تصنیف "تفجات الامن" سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ نجیب الدین علی بن برش شیرازی مینید کے ہم عصر شخ ابراہیم مجذوب مینید نامی ایک بزرگ گزرے میں مینید نامی ایک بزرگ گزرے میں مینید نامی ایک بزرگ گزرے میں مین خجیب الدین کا وصال ۲۷۸ھ میں ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی بابا ابراہیم نمیزانیہ ہول کے۔

حفرت لعلی شہاز قلندر بڑے ہیں ہے جا سات کے دوران دنیا کے گوشہ کوشہ کا سفر کیا اور بے شمار بزرگان دین سے شرف نیاز عاصل کیا فسین و برکات کی دولتوں سے اپنا دائن مراد بحرا اور بھر مکہ معظمہ چہنچے و ہال آج بیت اللہ کی سعب دت عاصل کی پھر حضور نبی کریم میں ہے کہ دو ضہ مبارک پر عاضری کی سعادت عاصل کی ۔ یہاں سے پھر حضور نبی کریم میں ہی کے دو ضہ مبارک پر عاضری کی سعادت عاصل کی ۔ یہاں سے آپ بُرین ہی مشہد اقدی بینچے اور حضرت سید امام موئ کاظم برین ہی میں اوقدی پر عاضری دی یہاں بدی آپ بُرین ہی کے مزار اقدی پر عاضری دی یہاں بدی آپ بُرین ہی کی ملاقات حضرت بابا ایرا ہیم بُرین ہی ہوئی۔

#### والما المان المان

آپ مینید نے بابا ابراہیم مراقت کے دست فق پر بیعت کی اور پھر پیرومرسند کی ہدایت کے مطابق آپ میرومرسند کی ہدایت کے مطابق آپ میرات نے ایک سال سخت ریاضت ومجاہدہ کیا اور فرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے پھر انہی کے حکم پر آپ میرید برصغیر پاک و ہند میں وارد ہوئے اور سیہون شریف کو اپنامتقل ٹھکانہ بنایا۔

حضرت بابا ابراہیم بینانیہ کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ آپ بینانیہ کی مسجد میں ایک پھر رکھا ہوا تھا جس کو آپ بینانیہ کئی مرتبہ ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہ وہی پھر ہے جو حضرت لعل شہباز قلندر بینانیہ کو مرشد پاک کی طرف سے عطا ہوا اور 'کلو بند' کے نام سے مشہور ہوا۔

## 

واقعبه نمسبه (۱۰):

## مآثر الكرام كى روايت

مصنف مآثر الکرام نے حضرت لعل شہباز قلندر جینیہ کے مرید ہونے کے سلم مسنف مآثر الکرام نے حضرت لعل شہباز قلندر جینیہ کے مرید ہونے کے سلم ملائے ہیں ایک روایت اس طرح بھی بیان کی ہے:

"ایک رات حضرت ابراہیم ولی بینی نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان سرخ لباس میں بیٹھا ہوا ہے انہ میں کثف کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سیدعثمان (بینی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد بابا ابراہیم بینی ہی اثارے کے مطابق قاندری طریقت پر بابا ابراہیم بینی اثارے کے مطابق قاندری طریقت پر شہاز قلندر بینی اثارے کے مطابق قاندری طریقت پر آپ بینی ہی اثارے کے مطابق قاندری طریقت پر آپ بینی ایک مرید ہوئے ایک سال کی خدمت میں رہ کر درجہ کمال کو چینے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ بابا ابراہیم بینی ہی سکم میں ایک سکم مقبول عطا کیا جے اب گلوبند کہا جاتا ہے جو بابا ابراہیم بینی ہی میں ایک سکم مقبول عطا کیا جے اب گلوبند کہا جاتا بینی ہی حضرت تعلی شہباز قلندر بینی ہی حضرت تعلی شہباز قلندر بینی ہی حضرت لعل شہباز قلندر بینی ہی میں لئا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بینی ہی جو اب بیرومرشد سے بادام کی ایک عصا بھی عطب ہوئی تھی جو اب بھی ہی واب بھی اپ بیرومرشد سے بادام کی ایک میں جانب شمال رکھی ہوئی ہے۔ "

# واقعه نمب رس:

## مرشدپاک

حضرت سندنصیر الدین چراغ شاہ دہلوی عیسیدا پنی مشہورتصنیف"خیر المجالس" میں تحریر کرتے ہیں:

"ميد جمال ماؤ جي مُوالله ايك طويل مدت تک مصر مين مفتی کے عہدے پر فائز رہے مصر کے باثد ہے حضرت ساؤ جی مُولله کو کتب فاند روال یعنی چلتی پھرتی لائبریری کہا کرتے تھے۔ آپ مُولله کا مافظہ اس قدر قوی تھا کہ کھڑے کھڑے مشکل سے مشکل سوال کا جواب دیتے تھے۔ آپ مُولله بیش کرتے وقت بھی بھی کتاب کھول کر نہیں دیکھی۔ علماء نے اپ مُولله کو بار ہا آز مایا مگر ہر مرتبہ آپ مُولله کا جواب درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله پر ایک درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله پر ایک درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله پر ایک درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله مندوا درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله پر ایک درست پایا۔ پھر ایک دن حضرت جمال ساؤ جی مُولله پر ایک درس اور قبر سان میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ مُولله پر ایک متقی اور پابند صوم وصلوٰۃ انسان تھے مگر جب آپ مُولله پر مبند کی کیفیت فادی ہوئی تو دنیا کے رہم و روان کے ساتھ ساتھ کیفیت فادی ہوئی تو دنیا کے رہم و روان کے ساتھ ساتھ کادی بھی چھوٹ جا تیں۔ آپ مُولله کااس طرح قبر ستان میں ماز بن می چھوٹ جا تیں۔ آپ مُؤلله کااس طرح قبر ستان میں ماز بن کی چھوٹ جا تیں۔ آپ مُؤلله کااس طرح قبر ستان میں ماز بن کی چھوٹ جا تیں۔ آپ مُؤلله کااس طرح قبر ستان میں ماز بن کی چھوٹ جا تیں۔ آپ مُؤلله کااس طرح قبر ستان میں ماز بن کی چھوٹ جا تیں۔ آپ مُؤلله کی ایک طرح قبر ستان میں ماز بی کھوٹ کی آپ مُؤلله کی کو کو کی ایک طرح قبر ستان میں ماز بی کھوٹ کی آپ کی گھوٹ کی آپ مُؤلله کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی آپ مُؤلله کی کھوٹ کی تھیں۔ آپ مُؤلله کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی آپ کے کہ کو کو کھوٹ کی گھوٹ کی گھوٹ کی کھوٹ کی گھوٹ کی گھوٹ کی کھوٹ کی آپ کی کھوٹ کی گھوٹ کی

والا المن ينه المنافع المنافع

موشین ہو جانامعمولی بات ہیں تھی۔ کچھ دن جب علمائے مصر نے آپ میند کو اپنی مجلول سے غیر حاضر پایا تو آپ میند کے ٹا گردول اور متعلقین ہے دریافت کیا کہ نیخ جمسال ساؤجی مند کہاں میں؟ انہوں نے روتے روتے اپنے تیج کی مالت بیان کی اور کہاوہ آج کل قبرتان کے ساٹول میں رہتے ہیں اور اسيخ قريبى دوستول تك كونهيل بيجانية علمائے مصرنے آپ میند کا حال ساتو وہ حیران رہ گئے۔ پھرمسسر کے سب سے بڑے عالم جو" ملک العلمائ" كہلاتے تھے اپنے ہمراہ علمائے ظاہر کی ایک جماعت لے کر قبرستان پہنچے اس وقت حضرت سید جمال مجرد ساؤ جی مینید قبدرخ بینے ہوئے تھے۔ آپ مینید کی آ پھیں تھلی ہوئی تھیں اور ایسامحوں ہوتا تھا کہ جیسے کسی خاص منظر كے مثابے ميں كم يں ملك العلماء نے با آواز بلندسلام كيا مكرآب ميند نے كوئى جواب بيس ديا۔ پھر دوسرے علماء نے منون طریقے کے مطابق سلام کیالیکن آپ میشند نے ان کے سلام كا بھى كوئى جواب نہيں ديا بلك آپ ميند كے جسم كو حركت تك ينهوئى ملك العلماء نے سوچا كه ہوسكتا ہے ساؤ جی! جان بوجه کرعلماء کی جماعت کونظسرانداز کررے ہیں۔اس لئے اس بارآب منظة كوجمنجورا كيا مكرآب منظة كي كيفيت مين كوئي فرق نیس آیا۔ علمائے مصر کی جماعت آپ میزاند کے پاس اس لئے پہنچی تھی کہ آپ مینطہ کا احتماب کر کے دوبارہ نماز اور دیگر مذہبی امور کی تلقین کرے گی۔ ملک العلماء کا خیال تھا کہ حضرت

#### والا المان شبنت الله المان الموالة من الموال

سيد جمال ماؤ جي مينية احتماب سے نيجنے کے لئے خود كو فاتر العقل اور دیوانہ ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ وہ اس وال كا جواب يانے كے لئے بين تھےكم آپ ميند نے يه غير ملمول كاما طليه كيول بنايا ہے اور نماز كيول تركيك كر دى ے؟ ملک العلماء نے آخری مرتبہ آپ میشانیہ سے اس علیہ اور کیفیت کی وجہ دریافت کی اور پھراسینے سوال کو تین مرتب دہرایا مگر آپ میند نے کوئی تا رقسبول ہیں میان ہی پلیس جھیکائیں اور نہ ہی اپنی نشت کا زاویہ تبدیل کیا۔ آخر ملک العلماء نے سزا کے طور پررانگ کو چھلا کرآسی۔ جیناتہ کے طلق میں وال ديين كافتوى جارى كرديا الغرض رانك كو بحملايا محيااور پھرز بردستی حضرت سید جمال شاہ مجرد ساؤ جی میشد کے ملق میں وه رقیق دهات و ال دی گئی۔علماء کی جماعت کو یقین تھا کہ اس تکلیف دہ سزا سے آپ میند چیخ اتھیں کے مگر اس وقت عاضرین کی حیرت کی انتہاندری جب آب مینانیہ ای طرح ساکت بیٹھے رہے پھلا ہوا سیسطق سے از محیا اور آپ میند نے اف تک ندی۔ یہ ایک ولی کی قوت برداشت اور مثاہدہ فق میں محویت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔اس واقعے کا دوسراحیسرت انگیز اور نا قابل یقین بہلویہ تھا کہ چھلی ہوئی دھات نے آسیہ بمينية كوكوئي كزندنبيل ببنجايا تمسا بالآخر ملك العلماء اييخ ماتھیوں کے ہمراہ یہ کہتے ہوئے حیالا کیا کہ انہیں ان کے مال يد چھوڑ دواب الله يى ال كے معاملات كو درست كرسكتا ہے۔"

### واقعه نمبر (۱۳): واقعه نمبر (۱۳):

### امام احمب درض اعمینات کے روضہ مبارک پرمعت کف ہونا مبارک پرمعت کف ہونا

حضرت لعل شہباز قلندر مینید مروند سے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہ سے عراق تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے ایران تشریف لائے اور حضرت امام رضا مینید کے روضہ مبارک پر عاضری کی سعادت عاصل کی اور کئی دن تک روضہ امام رضا مینید پر مقیم رہے۔

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لعل شہباز قلندر مینید نے حضرت امام رضا مینید کے دوضہ مبارک پر اعتکاف کیا اور آپ مینید پالیس دن تک روضہ مبارک بر اعتکاف کیا اور آپ مینید پالیس دن تک روضہ مبارک بر اعتکاف کے آخری برمعتکف رہے اور بے شمار روحانی فیوض و برکات عاصل کئے۔ پھر اعتکاف کے آخری دن آپ مینید کو حکم ہوا کہ عراق تضریف لے جائیں اور پھر وہاں سے مکہ معتملہ اور ایس میں آپ مینید کو حکم ہوا کہ عراق تضریف لے جائیں اور پھر وہاں سے مکہ معتملہ اور

----

مدینه منوره حاضر ہول۔

# واقعه نمبره:

### مسزارغوث الاعظم طالعين كى زيارت زيارت

صرت لعل شہباز قلندر بُرِیَاللہ ایران سے عراق مینیج اور امام اعظم صرت امام ابومنیفہ بریاللہ کے مزار پاک یہ حاضری کی سعادت حاصل کی اور کچھ دن تک ویس مقیم رہے۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کے مزار پاک یہ حاضر ہوئے اور بیشمار روحانی فیوض و برکات سے متفیض ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کے مزار پاک یہ مراقبہ کے دوراان آپ بریاللہ کو حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کی زیارت ہوئی اور حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کی زیارت ہوئی اور حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کا دوران آپ بریاللہ کے حضور سیدنا غوث اعظم بریاللہ کا اور اللہ عروبیل کے حکم کی زیارت کرو۔

# واقعه نمب رق:

## مكمعظسه حباني

حضرت لعل شہباز قلندر مُراہی کو بارگاہ غوشیہ سے جب مکہ معظمہ جانے کا حکم ہواتو آپ مُراہی مکہ معظمہ روانگی کے وقت خود سے یول مخاطب تھے۔
''اے عثمان! تم سواری پرسوار جج بیت اللہ کے لئے جارہ ہو ادر عثم بیت اللہ کے لئے جارہ ہو اور عنقریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا اور تم نے آخرت کے لئے کے اور عنقریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا اور تم نے آخرت کے لئے کیا تو شہ تیار کیا ہے؟''

الغرض آپ جینیا مکمعظمہ تینچے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور بارگاہِ خداوندی سے انوار وتجلیات کی ہونے والی بارسس سے اسعادت حاصل کی اور بارگاہِ خداوندی سے انوار وتجلیات کی ہونے والی بارسسس سے اسینے ظاہر و باطن کو سرشار کیا۔

# المحلى المناب المعلى ا

#### مسديب منوره آمسد

حضرت لعل شہباز قلندر میں جے بیت اللہ کی معادت کے بعد مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور آپ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے ہیں اس وقت عثق مصطفیٰ ہے ہے کا غلبہ تھا اور آپ میں ہیں ہیں ہوئے و بھی کسی سمت کھڑے ہوئے اور بھی کسی سمت کھڑے ہوئے اور بھی کسی سمت کھڑے جو تے اور بھی کسی سمت کھڑے حتیٰ کہ خود سے بیگانہ ہو گئے اور ارد گرد کا ہوش باقی نہ رہا۔ آپ میں ہوئے تو بیا گیارہ ماہ تک روضہ رمول اللہ ہے ہیں پر مقیم رہے اور حضور نبی کریم ہے ہے ہوئے سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ بوئے ہوئے و بال مخلوق خدا تمہاری منظر ہے اور اللہ عروبی سے مواکد اے عثمان! تم ہندوستان چلے جاؤ و ہال مخلوق خدا تمہاری منظر ہے اور اللہ عروبی سے موجل نے تمہیں ان کی ہدایت کے لئے مقرر فرمایا ہے اور تم المیان بندھ اور المیان بخوج کے دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرماؤ۔

## المالي المالية المالية

واقعه نمسبر @:

# خوانق وغوشیہ پر حیاضسری کی سعبادیت

حضرت لعل شبباز قلندر بہت عراق آنے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم میں کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا۔ دوران مراقبہ حضور سیدنا غوث اعظم میں کے بارگاد میں عرض کیا کہ:

"حنور! مجھے بارگاہ رسالت مآب ﷺ سے ہندوشان جانے کا حکم ہوا ہے آپ بہتائیہ میرے تی میں دعائے خیر فرمائیں۔" حضور میدنا غوث اعظم میں ہے آپ بہت کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ بہتائیہ خانقا وغوثیہ سے رخصت ہوئے۔

# واقعه نمبرق

## خواجہ خواجگان کے مسزارِ پاکس پر سانسسری

حضرت لعل شہباز قلندر مجھ مکران کے راستے مدھ میں تشریف لائے اور تھوڑے دن مدھ میں قیام کے بعد اجمیر شریف میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چش اجمیری مجھنے کی خدمت بابرکت میں عاضر ہوئے۔آپ مجھنے نے اجمیر شریف میں چالیسس دن قیام کیااوراس دوران خواجہ خواجگان مجھنے کے مزار پاک پر مراقبہ کیااور دومانی فیوض و برکات سے مالامال ہوئے۔آپ مجھنے نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک خواجہ خواجگان مجھنے کے مزار پاک سے ملحقہ بہاڑی بہم معکف رہتے اور پھر بعد نماز عصر خواجہ خواجگان مجھنے کے مزار پاک سے ملحقہ بہاڑی بہم معکف رہتے اور پھر بعد نماز عصر خواجہ خواجگان مجھنے کے مزار پاک سے ملحقہ بہاڑی بہم معکف رہتے اور پھر بعد نماز عصر خواجہ خواجگان مجھنے کے مزار پاک بر عاضر ہوتے اور نماز فجر تک مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔

واقعه نمب رق:

### و بلي آمد

"ائے عثمان! تم کرنال پائی پت جلے جاؤ اور بوعلی قلندر مینالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہو۔"

### والمالية المالية المال

واقعبه نمسبير ۞:

#### حضسرت بوعملی قلت در عینیہ سے منسورت بوعملی قلت در عینیہ سے کرب فیض کرب میض

#### واللي المن المنظمة العرب المن العرب المن المنظمة العرب المن المنظمة العرب المن المنظمة العرب المنظمة العرب المنظمة العرب المنظمة المنظ

ا پے متقل ٹھکانے کی تلاش میں کل پڑنا اور مندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نواز نامیں امید کرتا ہوں کہ سرز مین مندھ پر بہنے دوحانی فیض سے نواز نامیں امید کرتا ہوں کہ سرز مین مندھ پر بہنے دالے اللہ عزوجل کے بندے تمہاری صحبت سے متقیض ہوں گے ۔''

# واقعر نميسر ا:

### لابهوريس قسيام

حضرت لعل شہباز قلندر مُرسَدُ نے حضرت بوقلی قلندر مُرسَدُ کے حضر ملکان کا سفر مطابق ملتان کی جانب رخت سفر باندها اور آپ مُرسَدُ نے پانی پت سے ملتان کا سفر شروع کیا تو راسة میں کچھ دن لا ہور میں قیام کیا اور لا ہور میں آپ مُرشَدُ کا زیادہ وقت قطب الاولیائی، حضرت سیدنا علی بن عثمان البجویری الجلائی المعروف حضور سیدنا دا تا گئج بخش مُرسَدُ کے مزار پاک پر بسر ہوتا ہے اور آپ مُرسَدُ نے حضور سیدنا دا تا گئج بخش مُرسَدُ سید سے شمار روحانی فیوض و برکات عاصل کے لا ہور میں قسیام کے دوران آپ مُرسَدُ نے حضرت سید میرال حیین زنجانی، حضرت سید یعقوب حیین زنجانی اور حضرت سید موئ حیین زنجانی میستہ کے مزادات پر بھی عاضری کی سعادت عاصل کی اور اکتراپ فیض کیا۔

# واقعه نمب رص:

# ملت ان میں تشریف لے حبانا

حضرت لعل شہباز قلندر مجھیے لاہور سے ملتان تشریف لے گئے اور ملتان
اس وقت اولیاء اللہ مجینے کی قیام گاہ تھا اور اس زمانے میں شخ الاسلام حضرت بہاؤ
الدین زکریا ملتانی مجھیے اور ان کے فرزند عارف باللہ حضرت شخ صدر الدین عارف
مجھیے کا فیض عام تھا۔ ملتان کے نواح میں پاک بتن میں شخ الٹیوخ والعالم حضرت
بابا فرید الدین معود کئے شکر مجھیے لوگوں میں رشد و ہدایت کے موتی لٹارہے تھے۔
ملتان کے نواح میں واقعہ آج شریف میں حضرت سید جلال الدین سرخ بخساری
المعروف حضور جہانیاں جہال گشت مجھیے کا شہرہ تھا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان
کی صحبت سے فیضیاب ہوری تھی۔ آپ مجھیے ملتان میں کچھ عرصہ تھیم رہے اور اپنے
کی صحبت سے فیضیاب ہوری تھی۔ آپ مجھی ایس مقیم رہے اور اپنے
گئے اور سیمون کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور تادم وصال میس مقیم رہے۔

# واقعه نمب رص:

## سيهبون سشريف كاتاريخي يس منظسر

منده کی تاریخ کے متعلق بیشتر کتب عربوں کی آمد کے بعب دکھی گئی میں اور الن کتب میں نامورمؤرخ البلاذری کی کتاب فقرح البلدان میں عربوں کی مندھ میں فقو حات سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ داؤ دطیالی اورطبری کی محتب کو بھی ممتند تعلیم کیا جاتا ہے اور ان میں بھی عربوں کی مندھ میں فقو حات کا کسی حد تک ذکر کیا گیا ہے۔ ان تاریخی کتب کے علاوہ ایک اور کتاب بچے نامہ ہے جس میں عربوں کی مندھ آمد کے تاریخی کتب کے علاوہ ایک اور کتاب بچے نامہ ہے جس میں عربوں کی مندھ آمد کے مفسل حالات قلمبند کئے گئے میں اور یہ کتاب عربی زبان میں تھی گئی جس کا بعب میں فاری زبان میں تھی گئی جس کا بعب میں فاری زبان میں بھی تر جر کیا گیا۔

نظ سندھ میں عربوں کی با قاعدہ آمد محمد بن قاسم ادراس کے نظر کے ہمراہ ہوئی اوراگر چہاں سے قبل بھی عربول نے اس خطے میں اپنے قدم جمسانے کی کوشٹیں کی تمیں مگر ان کی یہ تمام کوشٹیں را بیال محتی تمیں ۔ حضرت سیدنا عمسر فاروق بڑائیڈ کے زمانہ خلافت میں بحرین کے گورز نے ایک مہم ہندو متان کے لئے روانہ کی تمیم مگر یہ مہم ناکامی سے دو چار ہوئی اور جب اس کی اطلاع حضرت سیدنا عمسر فاروق بڑائیڈ کو ملی تو انہوں نے سخت نارانگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق بڑائیڈ کو ملی تو انہوں نے سخت نارانگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا معلومات فاروق بڑائیڈ کے دمانہ خلافت میں حکیم بن جبلہ کو سندھ اور بند کے متعلق معلومات فراجم کرنے کی ذمہ داری مونی تی تو انہوں نے بستایا کہ وہاں کا پائی گدلا ہے اور

کیل تش یں جکہ زمین پتر یلی اور ٹی غورید ، ہے ، وہال کے باشدے ہمادریں اور اگران کے مقابلے کے لئے چیونالشکر رواز کیا گیا تو و و نقصان المحائے کا یحکیم بن جہلہ کی اس اطلاع کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی جائین نے وقتی طور پر جندو متان کی مہم کومؤ فرکر دیا تھا۔ پہر حضرت سیدنا علی المسترتینی جائین کے زمانے میں ایک لشکر جندو متان بیجا عملے مگراہے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امیہ معاویہ جائین نے بخدو متان کی جانب ایک لشکر محمیجا مگر اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا مگر مورنین کمی جندو متان کی جانب ایک لشکر محمیجا مگر اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا مگر مورنین کے مطابق حضرت امیر معاویہ جائین کے زمانہ میں مکران کچھ عرصہ تک مملکت اسلامیہ کا حسد رہا ہے۔

محد بن قاسم کی مند حرآمد کے متعلق مؤرفین لکھتے ہیں کہ نہ اندیپ (سسری لاکا) سے معلمان عرب تابر بجارتی روابط رکھے ہوئے تھے اور نہ اندیپ کے بائم نے ایک بحری جہاز میں عرب تابرول کے بیٹیم بچوں اور بیواؤل کو عرب کی بانب روانہ کیا تو ہندہ تاان کے اس وقت کے راجہ داہر کے بحری قراقول نے اس بحری جہاز کو لوٹ لیا اور ان بچول اور عورتول کو غلام بنالیا جبکہ اس بحری جہاز میں موارمر دول کی اکثریت کوقت کر دیا توا۔ ان بیوہ مورتول اور بچول کی دہائی ایس وقت کے اس وقت کے کور تجان بن یوست کو پہنچی تو اس نے خونہ ولید بن مبدالملک کو اس واقعب سے آگاہ کیا۔ نیلیہ نے جات بن یوست کو پہنچی تو اس نے خونہ ولید بن مبدالملک کو اس واقعب سے آگاہ کیا۔ نیلیہ نے جات بن یوست کو پہنچی تو اس نے خونہ ولید بن مبدالملک کو اس واقعب سے آگاہ اس سے کہا کہ وہ ان مورتول اور بچول کو رہا کر دے ۔ جات بن یوست نے جب اپنا نما ندہ ہیجے اور اس سے کہا کہ وہ ان مورتول اور بچول کو رہا کر دے۔ جات بن یوست نے جب اپنا نما ندہ داہر کے پاس اپنا نما کر دیا۔ نما ندہ داہر کے پاس اپنا کر دیا۔

البلاذری نے بفتون البلدان میں کھیا ہے کہ رابد داہر کے انکار کے بعب مخان بن نو من نے مند البلادان میں لکھیا ہے کہ رابد داہر کے انکار کے بعب مخان بن نو من نے مبدالذ منہان الملی کی قیادت میں ایک لٹکر ہمیجا مگر و ہنگر شکرت

25 58 Reg : 100 / 100 / 100 Reg

سے دو چار ہوا۔ پھر حجاج بن یوسف نے بذیل ابن طہفہ الجملی کی قیادت میں ایک لٹکر روانہ کیا مگر اس لٹکر کو بھی شکت کا سامنا کرنا بڑا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھیتے محمد بن قاسم کی سربرای میں ایک لٹکر بھیجا محمد بن قاسم کا تعلق بنو ثقف سے تھسا اور بنو گفف کا یہ قبیلہ طائف اور جنو بی عرب میں آباد تھا محمد بن قاسم تبع تابعی ہیں اور آپ کے آباؤ اجداد میں حضرت متعب بن مالک بڑائیڈ نے اسلام قبول کیا اور حضور بنی کر میم ایک بڑائیڈ نے اسلام قبول کیا اور حضور بنی کر میم ایک بھیجا۔

محد بن قاسم ٩٣ هين چو بزار كے شكر كے بمراه مندھ پر حملہ آور ہوا محد بن قاسم مکران کے رائے سے ہوتا ہے پنج گورادر کوادر پہنچاادر پھراس نے لبید فستح كيالىبىلدكو فتح كرنے كے بعدديل (كراچى) كى جانب پيش قدى كى اورديل كے ساحل پرمحد بن قاسم کا جنگی سامان جس میں ایک منجنیق عروس بھی تھی براسته سمسندر بذر یعہ بحری جہاز پہنچ گیا۔ اہل دیبل اس وقت قلعہ بند ہو بیکے تھے۔محد بن قاسم نے سجنیق کے ذریعے قلعہ پر بھاری چھروں کا دھاوا بول دیااس دوران اسلامی تشر کے سابی قلعہ کی تصیل پر چودھ کرشہر کے اندر داخل ہو گئے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تکر اسلام قلعہ کے اندر داخل ہوا اور یول مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی محمد بن قاسم نے مغوی قیدیوں کو بازیاب کرایا اور انہیں جاج بن یوسف کے پاس روانہ کردیا۔ دیمل كى فتح كے بعد محد بن قاسم اسيے نظر كو لے كر نيرون (حيدرآباد) پرحمله آورجوا اور اسے بھی سنتے کیا افکر اسلام کی فقوعات کا یہ سلد دریائے مندھ کے مخارے آباد تمام شہرول تك رباحتى كالمكر اسلام سيبون يبنج كلياراس دوران حجاج بن يوسف كابيغام ملاكدراجه د اہر کو عبر تناک شکست سے دو جار کیا جائے ۔ محمد بن قاسم اینے نظر کے ہمراہ راجہ داہر کے مقابلے کے لئے روانہ ہوا۔ دریائے مندھ کی مغربی سمت نظر اسلام تھا اور مشرقی سمت راجہ داہر اور اس کی فرج تھی محد بن قاسم نے اسے نظر کے ہمراہ دریا عبور کیا

والمحالي المان المان المان العالم المان العالم المان العالم المان العالم المان العالم المان العالم المان الم اور راجہ داہر اور اس کی فوج کے ساتھ ملمانوں کا تھمیان کارن پڑا۔ راجہ داہر ایک عرب سیای کے ہاتھوں مارا گیااور الله عروجل نے لٹکر اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فتوح البلدان میں ہے کہ محد بن قاسم نے دیل کے علاوہ دیبالپور، قنوج، جنوبی حده، برتمن آباد کو ستح سیااور پھر ۱۱۷ء میں ملتان فتح سیا۔ اس دوران خلیفہ ولید بن عبدالملک کی موت واقع ہوگئی۔ولید بن عبدالملک کی وفات کے بعد اس کا مجائی سلیمان بن عبدالملک تخت شین ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے ساتھ دشمنی کی بناء پرمحد بن قاسم كو داپس بلاليا اور يول جگر اسلام كى فتو مات كاسلىلەرك گيا۔ محد بن قاسم نے مندھ کے جتنے بھی علاقے فتح کئے وہال حن سلوک اور رواداری کی شاندارمثالیں قائم کیں محد بن قاسم کے حن سلوک کی بناء پر بے شمسار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے محد بن قاسم نے ہندوؤل کی مذہبی عبادے كابول كو كچھ نقصان مذ بہنجا يا اور مذبى ان كى مذبى رسومات بركسى بھى قىم كى كوئى پابندی عائد کی محد بن قاسم نے مقامی لوگول کو ظالم حکمرانوں اور ان کے ظالما اقدامات سے نجات عطا فرمائی۔

# واقعه نمبره:

## سيهون شهر كى تاريخ

سیہون شہر جے حضرت لعل شہاز قلندر بھائی نے دائد و ہدایت کا مرکز بنایا حیدرآباد سے شمال مغربی سمت کھرتھر کی بہاڑیوں کے دائن میں واقع ہے اور اس شہر کے ختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ ڈاکٹر بنی بخش بلوچ ابنی ریسرچ میں لگھتے میں کہ سیمہون سندھ کے قدیم شہر ہے اور مؤرخین کے مطابق آریوں نے اس شہر کو آباد کیا اور یہ شیوا کے پیجباری تھے۔ آریوں نے اس کا مطابق آریوں نے اس شہر کو آباد کیا اور یہ شیوا کے پیجباری تھے۔ آریوں نے اس کا سابق مام شیوتان رکھا جو بعد میں میوتان یا بیمان ہوا جبکہ شیوی یا بیوی نام کی ایک لؤکی کے نام یہ اس شہر کا نام شیمو بتان یا بیمان ہوا جبکہ بعض مؤرخین گھتے ہیں کہ اس شہر کو داجہ الیئر کے بیٹے شیمی نے آباد کیا تھا اور اسس بعض مؤرخین لگھتے ہیں کہ اس شہر کو داجہ الیئر کے بیٹے شیمی نے آباد کیا تھا اور اسس کے نام کی وجہ سے اس شہر کا نام شیمیتان رکھا گیا جو بعد میں بیوتان ہوگیا اور چند مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر راجہ دمائن کے زمانہ میں آباد ہوا جبکہ مشہور سیاح مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر راجہ دمائن کے زمانہ میں آباد ہوا جبکہ مشہور سیاح اس شہر کا نام بیوتان بیان کیا ہے۔

سیبون انتہائی قدیم شہر ہے اور اس کے جنوب میں ایک جبل بھسگوٹوڑو ہے جو شہر ایک جبل بھسگوٹوڑو ہے جو شمالی اور جنوبی سمت سے حفاظت کا کام انجام دیتا ہے جبکداس بہاڑ کے نواح میں لکی شہر آباد تھا جو عبای دور خلافت میں بادات لک علوی کے جدامجد احمد کی

### والمالي النبية الله المالية ال

تشریف آوری کے بعد آباد ہوا تھا۔لک علوی فاندان کے سادات اسس خطے میں بتدریج پھیلتے چلے گئے اور انہیں میں ہیر بگاڑا کاراشدی فاندان بھی ہے۔

صاحب تحفۃ الکرام لکھتے میں کہ حضرت لعل شہباز قلندر کی سیہوں آمد ہے قبل یہال ایک اور مید بزرگ حضرت مید صدر الدین شاہ میں ہے حالات کا ذکر ملتا ہے جوابینے زمانے کے نابغہ روزگار ولی اللہ تھے۔ میدصدر الدین شاہ میں ہے ابغہ روزگار ولی اللہ تھے۔ میدصدر الدین شاہ میں ہے جدامجد کی چاریشی اور ریاضت کے آثار آئے بھی جبل جگوٹوڑو میں پائے جب تے میں جہال قدرتی طور پر سرد اور گرم پانی کے چٹے میں جنہ میں ہندوؤں کے زمانے میں دھارا تیرتھ کے جیٹے کہا ما تا تھا۔

جبل بھگوٹوڑو کے اوپر ایک قبر زیارت گاہ عام ہے جس کے متعسیق مشہور ہے کہ یہ خواجہ ہارون کی قبر ہے جبکہ یہ بات بھی مشہور ومعروف ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میں ہور کے حضرت عثمان ہارونی میں کہ ہمراہ اس معین الدین چشتی میں ہور ہے ہمراہ اس مگرتشریف لائے تھے اور انہول نے لک علوی سادات سے ملاقات کی تھی ۔ مگرتشریف لائے تھے اور انہول نے لک علوی سادات سے ملاقات کی تھی ۔

سیہون شہر کا تذکرہ حضرت بابا فرید الدین معود گئج شکر میسید کی تصنیف اراحت القوب میں بھی ملتا ہے جس میں آپ میسید نے اپنی ساحت کے دوران سیوستان تشریف لانے اور یہال حضرت شنخ احدالدین کرمانی میسید سے ملاقات کے قصے کو بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور درویش سے ملاقات کا ذکر بیان فرمایا ہے۔

ابن بطوطہ نے بھی سیومتان میں ایک سیدصاحب سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے اور اس واقعہ کو''رطنت ابن بطوطہ یمیں بیان کیا ہے۔

برونیسرمجوب علی چندا پیختیقی مضمون "مندھ جاقد بم تحت گاہ" میں لکھتے ہیں کہ پتھروا کے زمانے کے نثانات جومندھ کے بیاڑوں اور رو ہڑی کی بیاڑیوں میں

والما المان المان

ملے میں ان سے پرتہ چلنا ہے کہ سیہوں کئی زمانہ میں گھنڈر نہیں تھا بلکہ اپنے گل وقوع اور جغرافیا کی اہمیت کی بناء پر اسے بے پناو اہمیت حاصل ربی۔ ہندوؤں کے زمانہ میں سیہوں پانچ بڑے علاقوں میں سے ایک تھا اور اس کی سرحدیں روجھان کے میں سے ایک تھا اور اس کی سرحدیں روجھان کے کو ہتان سے لے کرمکران کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھیں چنانچہ اسی بینا مربعف مؤرفین نے اس سارے علاقے کو سیوستان کہا ہے۔

سیہون سدھ کا ایک اہم اور تاریخی مقام ہے اور شمال مغربی سمت سے جملہ آوروں کو رو کئے کے لئے ایک دفاعی مورچے کی جیٹیت رکھتا تھا۔ ما کم دہلی غیاث الدین کے زمانہ میں جب تا تاریوں نے ہند پر حملہ کیا تو انہوں نے بہلا حملہ سبہون پر کیا تھا۔ خوارزم شاہ نے بھی سدھ پر حملہ کیا تو سب سے پہلے سبہون پر ہی حملہ آور ہوا۔ عبدالرجم خان خاناں بھی سبہون کے راستے ہی سدھ میں داخل ہوا تھا اور ہمایوں نے بھی شر شاہ موری سے شکست تھانے کے بعد سبہون پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نے بھی مگر شاہ حن اعوان نے قلعہ سبہون کے حفاظتی انتظامات کو اس قدر مضبوط بنارکھا تھا کہ ہمایوں ابنی اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ یار محمد کلہوڑا کے زمانہ میں سبہون کے بعد سبہون کی بنیاد رکھی جسس کے بعد سبہون کی اجمیت ماند پڑتی جل گئی اور انگریزوں کے زمانہ میں سبہون پس منظسر پر ذوال شروع ہوا اور اس نے خدا آباد نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی جسس کے بعد سبہون کی اجمیت ماند پڑتی جل گئی اور انگریزوں کے زمانہ میں سبہون پس منظسر سبہون کی اجمیت ماند پڑتی جل گئی اور انگریزوں کے زمانہ میں سبہون پس منظسر سے خائب ہوگیا۔

# والمراق المراق ا

### واقعه نمسر ال

### آپ عملیہ کی آ مسد کے وقت سندھ کی سباسی ومعاشی حسالت میں سباسی ومعاشی حسالت

حضرت لعل شبباز قلندر میسید جن دنول سده تشریف لائے ای وقت سده میں سومرو، خاندان کی حکومت تھی اور سومرو خاندان ایک طویل عرصہ سے سنده پر قابض تختا یہ سومرو خاندان کے حکومت تھی ادر سومرو خاندان ایک طویل عرصہ سے سنده پر قابض تختا یہ سومرو خاندان کے زمانہ میں سنده کی سیاسی ومعاشرتی حالت کے بار سے میں تاریخ کا برائ معصومی بخف تاریخ کو تب میں محصومی بخف تاریخ کا بری اور منتخب التواریخ جیسی کتب میں اس کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔

حضرت تعل شبباز قلندر ۱۳۹۹ بینید ه میں منده آئے۔ اس وقت مومرہ ماندان کی منده پر مکمل اجارہ داری رقبی بلکہ ابتداء میں تو وہ بہت تھوڑ ہے جسے پر فابض تھے مگر رفتہ رفتہ ان کی مملکت مجیلتی بلک گئی اور اس سے قبل وہ سالسین دبلی کر رائتہ ہوئے ہوئے ہیں تھے مگر رفتہ رفتہ ان کی مملکت مجیلتی بلک گئی اور اس سے قبل وہ سالسین دبلی کر رائتہ ہوئے۔

تحفۃ الکرام میں منقول ہے کہ سوم وقوم دوسو برس قبل سند حد کے کچھ مسد پر قابض جمی اور و وسلاملین و بلی جو کہ مسلمان تھے ان کے تابع تھی لہنے ذااس کے ان کا میں کھرو سے کچھ ذکر نہیں ملتا۔

سوم وقوم نے ساطان محمود کے بیٹے عبدالرشید کے زمان میں با قائد و منکومت

#### 64 Reg = 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 -

بنانی اورساطان محمود کا بینا عبدالرشید انتهائی ساد و مرائی بم مقل اور بیاش تحب جس کی بنانی براس کے ماتحت کئی علاقے آبسته نوو مخت ار دو تے بلے مجھے ۔ اس زمانے میں اس قوم نے سوم و نامی ایک شخص کو اپنا سر دارسلیم بمیااور اسے اپنا عالم بنالیا۔

حضرت تعلی شبیاز قلندر جیسی جن دنول شده میں وارد جوئے ای وقت شده کے مختلف طاقول پر مختلف لوگ مکمران تھے یہ میں ای وقت ایک السالم مندو راجہ جیرجی جی کا القب جو پہٹ تھا بھر ان تھا۔ ای ظالم مبندو راجہ کے متعلق یہ مثل زبان زدو مام سے اندجیر بھری چو پٹ راجہ یہ

حضرت تعل شباز قتدر بہت جب سبون تشریف لائے تو آپ بہت کی امد کے کچھ عرصہ بعدی چوبٹ راجہ کی حکومت کا خاتمہ بوگیا اور لوگوں کو اس کے علم امد کے کچھ عرصہ بعدی چوبٹ راجہ کی حکومت کا خاتم میں وقت سیمون کو مند میں کا ایک سے نجات ملی ۔ آپ بہت جب سبون تشریف لائے تو اس وقت سیمون کو مند میں کا ایم شہر تصور کیا جاتا تھا مگر یہاں کی معاشہ تی حالت انتہائی است رقعی اور بسر قتم کی معاشر تی معاشر تی مات کو معاشر تی ماتمیں ۔ آپ بہت نے اس شہر کی معاشر تی حالت کو سدحار نے کے لئے اس شہر کو اپنامسکن بنایا اور رشد و بدایت کا لاز وال سلمل شروع کیا جو آئے تک حاری و ساری ہے۔

مصنف قلندر نامہ کا دعوی ہے کہ حضرت لعل شبیاز قلندرسیمون سشیریف میں مصنف قلندر نامہ کا دعوی ہے کہ حضرت لعل شبیاز قلندرسیمون سشیریف میں ۹۳۹ حدیث تشریف لائے اور اس ضمن میں انبول نے ذیل کے فاری شعب سرے یہ تاریخ نکائی ہے۔۔۔ تاریخ نکائی ہے۔۔۔

چول باز آسشیال قسد سسس شبساز سسیوستان را نمود؛ جنت آس خود تاریخ آل ازروئے اخساس نمود آفتاب دین گفت!

#### والا المان ا

"اظلام کے پہلے ترف الف کے عدد آخری مصرعہ کے عدد سے جمع محت کے عدد سے جمع محت کے عالم اللہ معرفی کے عدد سے جمع محت کے مائیں محت و ۱۹۳۹ ھے برآمد ہوگائے"

تحفۃ الكرام ميں منقول بك حضرت لعلى شہباز قلندر مُرَالله ، حضرت بہاؤ الله ين ذكر يا ملتاني اور حضرت صدر الله ين عارف بيني كے ساتھ سير وسفر كرتے ہوئے الله ين ذكر يا ملتاني اور حضرت صدر الله ين عارف بيني كے ساتھ سير وسفر كرتے ہوئے مخصہ يہني اور وہال آپ مُرالله كي ملاقات بير بيٹھ سے ہوئى۔ بير بیٹھ نے ١٩٣٢ھ ميں وفات بائي تھي اس سے بحت جلتا ہے كہ آپ مُرالله اس سے بھی بہلے مندھ ميں وارد ہوئے اور سير ومياحت كے بعد ١٩٣٩ھ ميں سيہون ميں متقل قيام كيا۔

# المحالى المنازير الموازات المحالى 66 كالمحالي واقعد تنهب المحالية المحالية

#### چوپٹ راجہ

یہ ماتویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ اگر چہ ہندومتان پر اسلامی سلطنت قائم ہو جب کی تھی لیکن کچھ علاقول میں ابھی تک ہندو حکرال برسراقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حائم مسلمان بادشاہول کے خراج گزار تھے اور انہیں سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ ان ہی ہندو حاکموں میں راجہ بیومتان بھی تھا۔ اس شہر کا نام سیہون تھا جو کہ حیدر آباد (مندھ) سے اٹھاسی میل کے فاصلے پر کیر تھرکی بیاڑیوں میں واقع ہے۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بعض مؤرفین کے مطابات اس وقت سہون کا حاکم راجہ جیر جی تھا جوعرف عام میں چو پرٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اس راجہ کا علامتی نام ہو۔

ہندی زبان میں "اندھیر نگری چوپٹ راجہ" ایک مشہور محاورہ ہے۔ چوپٹ راجہ ایک مشہور محاورہ ہے۔ چوپٹ راجہ سے مراد انتہائی ناالی حکمرال ہے جس کے عہد حکومت میں بدانتھا می ہے ایمانی اور ناانصافی مدسے گزرمی ہو۔

## واقعه نمب راع: واقعه نمب راع:

# نمائنده خسداوندی کی آمسد

ای چوپٹ راجہ کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیہون کا رخ کیا۔ چوپٹ راجہ کے ظلم وسنم کا بہت زیادہ چرچہ تھا اور اس نے اپنے ظلم وستم سے لوگوں کی زندگی کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ہر شخص دل سے راجہ کا مخالف تھا مگر مخالفت میں آواز اٹھاناکسی کے بس میں نہ تھا۔

رعایااس کے قائم وستم کی بھٹی میں چپ چاپ جل رہی تھی اور کسی کو بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرائت مذھی۔ ایسے میں اللہ رب العزۃ کی غیرت جوش میں آئی اور اس کا مداوا کرنے کے لئے اللہ عزوجل نے اپنا نمائندہ اس سرز مین سیہون میں بھیجا۔

اس درویش کا نام روایات صحیح طالب سکندر تضااور جن کا نعرہ متانہ یہ تھا کہ میرے مرشد لعل مائیں تشریف لارہے ہیں۔ ابتداء میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا بلکہ اکثر سیبہون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کامعمول تھا کہ روزانہ قلعہ کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا تھا جس سے راجہ جیرجی عرف چو پہد راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا تھا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے دل سے یہ دعانگلتی تھی۔

"الله كرے! ممارا نجات دہندولعل سائيں جلد آ جائے اور ميں

اس سم آگیں زندگی ہے مکل نجات ماصل ہو جائے۔"
اس سم آگیں زندگی ہے مکل نجات ماصل ہو جائے۔"
اس درویش طالب سکندر کے نعردل سے تنگ آکر ایک ظالم بندو قصاب کو حکم دیا کہ وہ کئی بہانے سے اس درویش کو نمکا نے لگا دے مگر اللہ عزوجل نے اس قصاب کو ایسا کرنے سے پہلے ہی مرکلیا۔
قصاب کو ایسا کرنے کی مہلت بالکل ند دی اور وہ ایسا کرنے سے پہلے ہی مرکلیا۔
پھر اس درویش نے اپنے چند خدمتگارول کے ساتھ سیمون کے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہال کی بیشتر آبادی زنان بازاری (طوائفول) پر مشمس ل تھی۔
میں سکونت اختیار کی جہال کی بیشتر آبادی زنان بازاری (طوائفول) پر مشمس ل تھی۔
درویشول کا پر مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا تھا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگول نے ڈیرہ ڈال دیا تھا۔

# واقعه نمبر (۱۳):

## گف ایمول کی دلدل

رات ہو مختلف مکانول سے ناچنے گانے کی آوازیں آتی رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمت لوگ فحب کی اوراد و نشے میں بدمت لوگ فحب کی اذان تک شور مجب تے رہے۔ درویش اپنے اوراد و و فائف میں مشغول رہا مگر اس کے خدمت گاروں کی نیسندیں اڑ گستیں۔ وہ ایک دوسرے سے سرمو شیوں میں باتیں کرتے رہے کہ:

"یکیامحلہ ہے اور اس کے مکین کیے ہیں؟"

آخررات گزرگئی اور پھر جمج ہوئی تو خدمت گارصورتحال سبانے کے لئے محلے میں پہنچے ہوئی ہونے ابد تھے۔ بس دو چارگھر ہی مسلمانوں کے تھے۔ درویش کے خدمت گاران مسلمانوں کے باس گئے تو صورتحال منکشف ہوئی۔

"بابا! آب بهال کمال آ گئے؟"

سيبون كے ملمانول نے نودارد درويشول سے كہا۔

"یہ ہندوؤل کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بھری ہوئی۔ یبال ناچنے کا نے والی عورتیں رہتی ہیں جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی وبال کر دی ہے۔ اگر کئی دوسر سے شہر میں ہمارے لئے جائے امال ہوتی تو ہم اس جگہ کو بہت پہلے ہی چوڑ کیے ہوتے۔ یہ او باشول کی نگری ہے جہال دن رات آسمان سے لعنت برشی رہتی ہے۔ اللہ ہی جانا ہے کہ کہ ہمیں اس عذاب مسلل سے نجات ملے گی۔"

والما المن المنظمة المناسبة ال

درویش جران و پریشان واپس لوث آئے۔ابینے مرشد سے کہنے لگے۔ "شیخ! بہال سے جلد از جلد کوچ کر جائیں کہ یہ بنتی ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔"

"آخر کیول؟"

شخ نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا۔

خدام نے تمام صورتحال بیان کر دی۔

"ہم لوگ غلطی سے طوائفول کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔"

"فیخ!اس معصیت کدے میں تو سانس لینا بھی د شوار ہے۔"

درویش، زنان بازاری کی بتی میں بہت زیادہ محش محوس کررہے تھے۔

"ملمان كواس كے پيدائيس كيا محيا كه وه سازگار ماحول يس

ابين روز وشب بسركرے اور چندروز و زندگی گزار كروايس چلا

جائے۔"

شیخ نے فرمایا: "مسلمان ایک پراغ کے مثل ہے کہ جبال تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اسپے وجود سے قلمتوں کو دور کر دے۔ بے شک! اس وقت ہم فاسقوں اور فاجروں کی بستی میں خیمہ زن بی مگر ہمارا قیام عارض نہیں ہے۔ یہاں درویشوں کا ڈیرامتقل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاقیں دور فرماد ہے گا۔وہ پاک ہے اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کافیس دھو ڈالے گا۔"

فدمت گاراپ شخ کے فرمودات من کر بظاہر مطمّن ہو گئے تھے مگر وہ دلی طور پر اس کیفیت وغلیظ فضا میں عجیب ی خلش اور بے چینی محموں کر رہے تھے۔ والا المن المنظمة الله الما المن المنظمة المناسكة المنظمة المن المنظمة المناسكة المنظمة المنظم واقعبه نمسبر @:

### منداق الزانا

ون کے اُجالے میں اہل محلہ نے اجنبی درویشوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ لوگ بہتے، گاتے، جمومتے، لؤ کھڑاتے اور خدا پرستول سے استہسزا کرتے گزر ہے تھے۔ مورج اپنے متقر پر گردش کرتا رہا۔ بہال تک کہ شام ہوگئی۔ اندھیرے کی آمد سے پہلے بی بیال گھر تھر میں چراغ جل جاتے تھے۔عطر اور پھول بیچنے والے تھی کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے تا کہ خریداران بدمت اسیے ظامسری و باطسنی تعفن کو جھیانے کے لئے خوشبوؤل کا سہارا لے سکیں۔ برمول سے بھی کارو بار جاری تھا مگر

آج کی شام بازار کارنگ بدل حیا۔

روز كامعمول تقا كەمورج ۋو بىتە بى خاموش كليال جاگ اتفتى بىل كىكن آج جرت انگیز طور پر دور دورتک ساٹا پھیلا ہوا تھا۔عطر اور پھول بیجنے والول نے دیکھا كرقص وموليقى كے شائقين كليول ميں داخل ہوتے تھے اور يكا يك كھراكر بيھے كى طرف لوٹ جاتے تھے۔آتے وقت ان لوکول کے چیرول پر مرمتی وسسرخوشی کے آثار ہوتے تھے مگر جاتے ہوئے وحشت وسرائمی نمایاں ہوتی تھی۔ کل فروش انہیں آوازیں دیسے رہ جاتے مگر وہ بلٹ کرنہ دیکھتے اور اس طرح واپس علے جاتے کہ اب ان کے لئے بازار حن میں کوئی کھٹ باقی ہیں رہی ہے۔

# المنظرة المنافرة العربية المنافرة العربية المنافرة العربية المنافرة العربية المنافرة العربية المنافرة العربية المنافرة المنافرة

### کوت مرگ

رات آئی تو اس محلے پرسکوت مرگ کا سا مگان ہونے لگا۔ کہال طب لوں،
کھنگھردؤل اور آوازول کا وہ شورکہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور کہاں یہ
خاموشی تھی کہ اس بستی کے مکین اسپنے دلول کی دھڑ کنیں بھی من سکتے تھے۔ آخر طوائفول
کے محافظ صور تحال جاننے کے لئے گھرول سے باہر عکل آئے اور کی فسروشوں سے
"سردی بازار" کا سبب یو چھنے لگے۔

می فروش ایک بی جواب دینے تھے کہ: "آنے والے کلی تک تو آتے ہیں مگر آمے قسدم نہسیں بڑھاتے۔ پوچھو تو جواب نہیں دینے بس خاموشی سے لوٹ ماتر ہیں''

می فروشوں کا نا قابل فہم جواب س کر بازار حن کے بھبان کیوں کے موڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آنے والے آئے لیکن کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ بھبانوں نے واپسی کا سبب پوچھا تو بعض لوگوں نے بس انتا کہا کہ:

"میں اندر جاتے ہوئے ڈرمحوں ہوتا ہے۔"

عجمبانول نے خریداروں کو سمحمانا جاہا۔ ان کی حفاظت کا یقین دلایا مگر کوئی بھی دلیل کام نہیں آئی اور باہر کا کوئی بھی شخص محتابوں کی اس بسستی میں داخل نہ ہو

.6

وہ رات بازار کے اصولول کے مطابق بہت سرد گزری۔کوئی خریدار کو پئة حن تک نہیں پہنچا۔زنان بازاری حیران و پریٹان تھیں اور اپنے محافظول سے بار بار پوچھتی تھیں۔

"آج تک تو ایما نہیں ہوا پھراس بستی کے شائقین پر کیا گزری ہے کہ ان کے آشا قدم راسة بھول گئے میں ۔"
محافظ کیا جواب دیستے ؟ وہ خود اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھے۔
آخراندیشوں اور پریشانیوں کے درمیان بازار حن کی وہ رات گزرگئی۔
درویشوں نے سکون کی سانس کی اور دمجمعی کے ساتھ ذکر حق میں مشغول ہو
گئے مگر انہیں چرت ضرورتھی کہ شوروشغب اچا نک تھم کیسے گیا؟

دوسرے دن بھی بازار حن کا بھی حال رہا۔لوگے گلی کے موڑ تک آتے رہے اور حالت خوف میں واپس جاتے رہے۔

بازار کے محافظ و عجمیان رقص ومونیقی کے شائقین سے اس کا سبب پوچھتے تو وہ ایک ہی بات کہتے کہ:

> "کوئی غیر مرئی قوت ہے جوہمیں آئے بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ہم پر شدید خوف طاری ہوجاتا ہے۔"

پھرای عالم میں کئی دن گزر گئے۔ چراغوں کے ساتھ چو لیے بھی بھے گئے اور منگین اقتصادی ممتلہ کھڑا ہو محیا۔

> "اگریه صورتحال جاری ربی تو فاقد کشی کی نوبت آ جائے گی۔" بازار حن کے ایک رکن نے تشویش ناک کہجے میں کہا۔

#### والا المان ا

"آخر ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں دو چار ہوئے۔"
دوسر ہے شخص نے سوال کیا۔
"آنے والوں پرکوئی جبر نہیں ،کوئی پابندی نہیں پھروہ یہاں
کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیروں میں کس نے زنجیریں ڈالی
میں اور انہیں یہاں آنے سے کون دو کتا ہے؟"
اس شخص نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے تھے۔
اس شخص نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے تھے۔
بہت غور وفکر کے بعد اس کو ہے کے لوگ اس نیتج پر پہنچے کہ جب سے یہ
گڈری پوش مملمان یہاں آتے ہیں ای روز سے بازار کے درو دیوار پر ساٹا پھیل گیا

## واقعه نمبره: واقعه نمبره:

#### اللدكے بندے

اس بہتی کے مکینول کی سمجھ میں یہ بات آگئی۔ پھرطویل مثورے کے بعد مے پایا کہ ان گذری پوشوں سے بات کی جائے۔ نتیجا بازار کے چند جہاندیدہ افسراد كذرى بوشول كے فيم ميں بہنچ اور سخت لہج ميں بوچھنے لگے۔ "تم لوگ كون جوادريبال كيول آئے ہو؟" "ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین بر تقیم ہیں۔" کڈری پوش ورویش نے بے نیازاند کیا۔ "يه ہمارے ديوتاؤل كى زيين ہے۔" بازارس كے محافظ نے تحكم آميز ليج ميں كہا "تم لوگ اسینے ڈیرے اٹھاؤ اور اسی وقت بہال سے چلے جاؤ۔" "ہم اسین شیخ کے حکم کے پابندیں۔" كذرى يوش فقيرنے جواب ديا۔ "اگرینخ فرمائیں کے تو ہم لوگ کسی تاخیر کے بغیریہاں سے ملے جائیں کے۔" "تمہاراتیخ کون ہے؟" بإزار كے محاظ نے بخت کہے میں یو جھا۔

والمالي الفرية بمبات العالم المعالم ال گذری پوش فادم نے ایک فیے کی طرف اثارہ کر دیا۔ بازار حن کے عجمبان مین کے خیمے میں داخل ہوئے۔ان کے پہسروں پر غصے کے آثار تھے اور چلنے کا انداز جارجانہ تھا مگر جب وہ بدکارلوگ پیخے کے رو پر و پہنچے تو ان کے جمول پرازہ طاری ہوگیا اور وہ اپنی قوت کو یائی کھو بیٹھے۔ "تم لوگ كيول آئے ہو؟" سے نے یو چھا۔ بتی کے مکین ملمان گذری پوٹول کو اپنے محلے سے نکالنے آئے تھے مگر جب سیخ نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ اپنی زبان سے ایک بھی حرف یہ نكال سے يبال تك كد كنگ زبانول اور كانيتے قدموں سے واپس علے گئے۔

بھر طے یہ پایا کہ طوائفیں خود گذری پوش تین فی خدمت میں عاضر ہول اور

ان سے عاجزانہ کہے میں درخواست کریں۔ آخرتمام زنان بازاری سننے کے خیمے میں بہچیں اور گریہ و زاری کے انداز میں کہنے لیس \_

" ہمیں ہیں معلوم کہ آپ کون میں اور کس مقصد سے یہاں آئے میں مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبارختم ہوگیا ہے۔" "روكنا تو دركنار بم نے كى سے كچھ كہا تك بيل "

سيخ نے طوالفول سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"ا گرتم گناہوں کی تجارت قائم رکھنا جاہتی ہوتو شوق سے حب اری رکھو ہمیں

تہارے معمولات سے وئی دیجی ہیں ہے۔"

سیہون کی بازاری عورتیں سمسیج کے مفہوم کو یہ مجھ سکیں اورخوش خوش اپیے محرول كولوث كيس ـ ان كاخيال تقاكهم كرده خريدارايين تفكانوں كى طرف لوب آئیں کے مگر کئی دن گزر جانے کے باوجو دبھی حن وشاب کی منزلوں کا کوئی مما فسسر

المحالي المن المارية المارية

طوائنیں دوبارہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور 'شہر آرزو' کی ہر بادی پر ماتم کرنے لگیں۔

"لوگ کہتے میں کہ جب تک آپ یبال موجود میں ان کے قدم اس کو ہے کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔"

" پھرتم لوگ کیا جائے ہو؟" مندری پوش شیخ نے زنان بازاری سے پوچھا۔

"براہ کرم آپ بیبال سے چلے جائیں تاکہ ہمارے ویران گھروں کا اندھیرا است "

طوائفول نے عض کیا۔

"جب تک آپ ببال موجود بین کسی مکان مین کوئی پراغ نبیس طےگا۔"
"مجبوری ہے ہم ببال سے کہیں اور نہیں جاسکتے۔"
شیخ نے فرمایا۔

"ال مقام بد بماری آخری آرامگاه تعمیر ہو گی۔ اگر ہمارا وجود تمہارے کارو بار میں مارج ہے تو بھرتم لوگ کہیں اور علے جاؤی'

"ہم تو مجبور عور تیں ہیں مگر ہمارا عائم راجہ جیر جی بہت طاقتور ہے۔ وہ تہیں چین سے رہنے نہیں دے گا۔"

طوائیں مسلمان درویش کو دم کی دے کر بیلی کئیں۔ گذری پوش درویش فاحشۂ ورتول کی اس دھمکی پرمسکرا کر رہ گیا۔

# واقعه نمبر (۱):

## راجد کے دربار میں فسریاد

پھروہ طوائفیں عائم سیہون راجہ جیرتی کے دربار میں فریاد کرنے لگیں۔ "جمیں ایک مسلمان کے علم وستم سے نجات دلائی جائے۔" راجہ جیرتی نے پورا واقعہ منا تو جیران رہ محیا۔ پھر سسائم سیہون نے اسپینے سپاہیوں کو حکم دسیتے ہوئے کہا کہ:

"اگروه لوگ به رضا و رغبت بهال سے چلے جائیں تو بہت ہے ورندانہیں بہال سے جبرا نکال دو۔"

راجہ جیرجی کے شمشر بدمت سابی گذری پوشوں کے خیے میں داخل ہوئے اور انہیں عاکم سیوستان (سیہون) کا حکم سنایا۔

گذری پوشوں نے وہی الفاظ دہرائے۔ "منا میں شخص کے کہ اس سے میں تا میں

"ہم صرف اپنے شیخ کے حکم کی پابندی کرتے میں اگرتمہیں کچھ کہنا ہے تو ہمارے شیخ سے کھو۔"

گڈری پوٹول کے انکار سے راجہ جیرتی کے سامیوں کا عمد بھڑک اٹھ۔ تھا۔ وہ اس عالت عضب میں مشیخ کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہسیں ہو سکے۔ سامیوں کو ایسے محوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اسپے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سامیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان

کی ماری کی ماری طاقت دوبارہ سے بحال ہوگئ۔

راجہ چرتی اپنے باہیوں کی مجبور یوں کا قصد کر پہلے تو چران ہوا پھروہ

ایک انجانے سے خوت کی لیمیٹ میں آگیا۔

ایک انجانے سے خوت کی لیمیٹ میں آگیا۔

"کیاوہ آئی ہی شکتی ٹالی (طاقتور) ہے کہ تم لوگ اس کے آگے

دم بھی نہیں مار سکتے؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں اور ڈرکے

مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔"

مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔"

مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔"

مارے باری جانے مہارائے۔"

ماری کو گڑاتے ہوئے کہا۔

"ہم نے اپنی مالت کو بے کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ دیوتا ہی

مانیں کہ وہ کون ہے اور بیال کس لئے آیا ہے۔ دیوتا ہی

کی بڑے خطرے کی آہٹ من رہے ہیں۔"

## المنظمة المنظمة المنطقة واقعه تمسير في:

## نجوميول كي طبي

راجہ جیرجی نے فوری طور پر اسیے وزیروں،مٹیروں اور درباری تجومیول کو طلب كرليا \_تمام واقعسات من كرحا كم سيهون كي طرح اراكين سلطنت اورمتارول كاعلم جانے والے بھی حیران و پریٹان تھے۔ پھر درباری نجومیوں نے کاغذید بارہ خانے بنائے اور ان خانوں میں تارول کی موجود و رفت ار درج کی۔ کچھ دیر تک آپس میں مثورے کرتے رہے پھر یکا یک ان کے چیرول پرخون کے گیرے سائے لزنے لکے۔ نجومیوں نے راجہ جیری کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا۔ "ہم نے آپ سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ ایک مملمان حسدود سلطنت میں داخل ہو گا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ كى زندگى كے لئے ايك سيكن خطره بن جائے گا۔" عالم سيبون راجه جيرجي نے تحبرا كر يو چھا۔ "کیاتم په کہنا جاہتے ہوکہ په و ہی شخص ہے۔" "مارا علم تو يبي كبتا ہے۔" تمام بخومیول نے بیک زبان ہو کر کہا۔ "ثایدیہ وہی فقر ہے جس کے ایک ٹاگرد کو آپ نے قید میں وال دياب"

واقعه نمبره:

## نعسره متانه كي گونج

ماہرین نجوم نے جس واقعے کی طرف اٹارہ کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک مسلمان سیہون میں داخل ہوا تھا اور قلعے کے جنوبی حصے میں گھنی جھاڑیوں کے اندر مقیم ہو محیا تھا۔ وہ دن میں تین مرتب ایسے رومال سے زمین کو صاف کرتا اور با آواز باند کہتا تھا کہ:

"لوگو! میرا مرشد آرہا ہے میں اس کے استقبال کی تیاریاں کررہا موں ہے بھی مررے مرشد کو گرموشی کے ساتھ خوش آمدید کہنا اس میں تمہاری مجلائی ہے۔"

## واقعه نمسير (۱): واقعه نمسير (۱):

## راجكماري پرالزام

فقیر روزانہ ہی ایک نعرہ لگا کرتا تھا۔ اتفاق سے راجہ جیرتی کے محل کی
ایک کھوئی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ مائم سیہون کی خوبصورت لڑکی بناؤ سنگھ ار
کرنے کے بعد در ہے میں آ کر بیٹھ باتی تھی اور جنگل کا نظارہ کرتی تھی۔ راج
کماری کا یہ غیر معمولی انہماک دیکھ کرمحل کی کنیزوں نے مائم سیہون کو اطلاع دی کہ
و و اپنی بیٹی کی خبر لیس ورنہ صورتحال بے قابو ہوسکتی ہے۔ راج کماری ایک مسلمان
پر فریفتہ ہوگئی ہے۔

راجہ جربی نے فلوت میں راج کماری کو طلب کر کے پوچھا۔

"بیٹی یہ کنیز یں تمہارے بارے میں کیا کہدری ہیں؟"

راج کماری نے کئی جمجھک کے بغیر اس بات سے انکار کر دیا۔

"مہاراج میں اس شخص کو جانتی تک نہیں۔ آپ خود در ہے میں بسیٹھ کر دیکھ لیس ناصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے انرانی ہولے کے موا کچھ نظر نہیں آتا۔"

دیکھ لیس ناصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے انرانی ہولے کے موا کچھ نظر نہیں آتا۔"

بیٹی کے کہنے پر راجہ جربی نے خود محل کے در ہے میں بیٹھ کر دیکھا۔

واقع تاکھنی جھاڑیوں اور محل کے در ہے میں بہت فاصلہ تھا۔ وہاں سے کسی انران کے نقش ونگار کا نظر آنا ناممکن ہی نہیں تھا بھر راج کماری ایک ہولے سے کس طرح عثق کرسکتی تھی۔

کرسکتی تھی۔

راجہ جیر جی شدید ذہنی سمکش میں مبتلا تھا۔ ای دوران کچھ تنگ نظر متعصب داجہ جیر جی شدید ذہنی سمکش میں مبتلا تھا۔ ای دوران کچھ تنگ نظر متعصب وزیوں نے ماکم سیمون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔
"اس سلطے میں راج کماری بے قصور میں۔ سارا قصوراس مسلمان فقیر کا ہے جو مہاراج کی عزت و آبرہ سے ایک بھیا نک کھیل کے کھیل رہا ہے۔"
دراصل وہ مسلمان فقیر راج کماری کے عثق میں مبتلا ہے۔"
دراصل وہ مسلمان فقیر راج کماری کے عثق میں مبتلا ہے۔"
دزیوں نے شک کا بیج بو دیا۔

# واقعه نمبر (۲ ·

# ظلم وستم كى انتها

راجہ جیرتی نے اقتدار وحکمرانی کے نشے میں تحقیق کئے بغیر مسلمان فقت رکو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر روزانداس کے کمزور جسم کومثق ستم بنایا جاتا تھا مگر وہ ہر بارایک ہی بات کہتا تھا۔

"میں اپنے مرشد کے مواکئی کو نہیں جانتا۔ ای کے عثق میں
تؤپ رہا ہوں اور خلش دل سے بے قرار ہو کرای کو پکارتا ہوں۔"
راجہ جیرتی اور اس کے وزیر ایک مسلمان درویش کی زبان سمجھنے سے قاصر
رہے اور اس کے جسم پر وحثیانہ اعداز میں تازیانوں کی بارش کرتے رہے۔ ای اشاء
میں طوائفوں والاواقعہ بیش آ محیا۔ ماہرین نجوم نے ای طرف اشارہ کیا تھا۔

## 

# آ خسری تدبیسراوراکس کانحیام

"پھر کیا کیا جائے؟"

راجہ جیر جی نجومیوں کی بات کن کروحثت زدہ نظر آرہا تھا۔ "مہاراج کو چاہئے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں قیمتی غدریں پیش کریں اور یہال سے چلے جانے کی درخواست کریں۔"

ایک نجومی نے عالم سیہون کومشورہ دیتے ہوئے کہا۔

راجہ جیرتی دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک مسلم فقیر کا اس طرح احترام کرے معر ماہرین نجوم نے اسے جھک جانے پرمجبور کر دیا تھا۔

پھرایک معتبر وزیر، ہیرہے، جواہرات اوراشر فیوں سے بھسرا ہوا خوان کے کر درویشوں کے شیخ کی خدمت میں عاضر ہوا۔اس وقت تمام سلمان فقیروں نے کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی تھی۔

راجہ جیرتی کے وزیر نے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوال شیخ کے سامنے رکھتے ہوئے عرض محیا کہ:

''یہ مائم سیہون کی طرف سے آپ کے لئے ایک گرانقدر تخف ہے اسے قبول فرمائیے اور براہ کرم کسی دوسری جگہ پرتشریف لے جائیے'' ''جے تم گرانقدر تحفہ کہتے ہو اس کی جیٹیت مٹھی بھر راکھ سے زیادہ نہسیں

#### والالا المن شبخة الله من الموالة من الموالة

--

یہ کہر کرشنے نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ: "اس خوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔"

راجہ جیرجی کے وزیر نے بڑی جیرت سے مسلمان درویش کی بات سی ۔وہ دل ہی دل میں خندہ زن تھا کہ ایک معمولی ہی آگ قیمتی ہسیدوں اور سونے کے چکووں کوئس طرح جلاسکتی ہے؟

خدمت گارنے اپنے مرشد کے حکم کے مطابی خوان اٹھا کرآ گے۔ میں ڈال دیا۔ دیجھتے ہی دیجھتے ایک شعلہ سا بھڑ کا اور تمام لعل، جواہر اور سونے کے جموعہ جل کر فاک ہوگئے۔

> " بمیں نذر کرنے کے لئے ایک متمی بحررا کھ لایا تھا۔" شخ نے بت پرست وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

ما کم سبہون کا نمائدہ کچھ دیر تک تو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو کہ بتتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پھلا تھا اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند کھوں میں جلا کر فاک کر دیا تھا۔ مسلسان درویش کی یہ کرامت دیکھ کروزیر نے قدموں میں سسررکھ دیا اور گدا گرانہ کہے میں عرض کرنے لگا۔

"میرااس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو راجہ کے حکم سے محب بور ہول۔ میری جان بخش دی جائے۔" میری جان بخش دی جائے۔"

> وزیر نے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے کہا۔ "تجھے معاف کیا جاتا ہے۔" شخ نے بے نیاز انداندازیس فرمایا۔

#### والما المان المان

پھرجب وزیر کا نیتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگاتو نیخ نے نہایت پُرجلال کیجے میں فرمایا کہ:

"اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یبال سے واپس جانے کے لئے نہسیں اسے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یبال سے واپس جانے کے لئے نہسیں آئے۔ ہم بفضل اللہ تعالیٰ اس بہتی میں تادیر میں کے اور ای کے حکم سے اس حب گہ ہماری قرتعمیر ہوگی۔ اگر حاکم سیہون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے حب لا جائے۔"

پر مختر سے سکوت کے بعد شخ نے فرمایا۔

"راجہ کو چاہئے کہ ہمارے مرید کو ایذا پہنچانے سے باز رہے اور اسے عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دے ورنہ ہم خود اسے آزاد کرالیں مے۔"

وزیر دوبارہ حاکم سیہون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لعل و جواہر کے راکھ ہوجانے کا پورا واقعہ مناتے ہوئے کہا۔

"مہاراج! وہ ایک انتہائی طاقتورسنیای ہے۔ بہتر ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔"

وزیر کی گفتگوی کرراجہ جیرجی غضبناک ہو گیا۔

"تو ہزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈرمخیا۔ میں نے اسس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی میں ۔میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگرموجود میں جو مسلمان سنیاسی کے ملسم کو پارہ پارہ کر دیں مے۔"

پھرجب وزیر نے شیخ کے مرد کو رہا کرنے کی بات کی تو عاکم سیہون اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔

"ہم تواہے نہیں چوڑیں گے۔اگروہ جادوگراپنے ڈیلے کو آزاد کرسکتا ہے تو کرائے۔"

اورایک ہی بات کو بار بار دہرا تار ہا۔ ''وہ اپنے دل کی حسرتیں نکال نے میں ہسسرنقصان برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں ''

ما كم ميهون كى ضدكو ديكھ كروزير ومشير خاموش ہو گئے۔

### 

## مسرشد کی پکار

پھر ایک اور مجیب واقعہ پیش آیا۔ درویش نے عثاء کی نماز ادا کی اور پھر خدمت گاروں کی موجود گی میں اپنے اس ثاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فسرمایا جو کہ راجہ جیرتی کی قید میں تھا اور کئی مہینوں سے دردنا ک سزائیں برداشت کر رہا تھا۔ راجہ جیرتی کی قید میں تھا اور کئی مہینوں سے دردنا ک سزائیں برداشت کر رہا تھا۔ "بودلہ! ابتم ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہماری آنھیں تمہیں دیکھنے کے لئے سے چین ہورہی ہیں۔"

خدمت گارحسسران تھے کہ پیرومرشد کسے پکاررے بیں؟ بودلہ کون ہے اور کہال رہتا ہے؟

فادمول كو جران يا كرفيخ في فرماياكه:

"بودلہ! ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے۔ وہ ہمارے ہی تحکم پرسیہون آیا تھا مگر یہاں کے جابر حاکم نے اس پر جموٹا الزام لگا کراسے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ مگر آئ رات زندال کی دیواروں میں مجرے شکاف پڑ جائیں کے اور تمام زنجیریں کھل کرزمین پر گر جائیں گی اور بودلہ بس آنے ہی والا ہے۔" ادھر شیخ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا زخی جسم اچا نک زنجیروں سے آزاد ہوگیا۔ بودلہ نے بڑی جیرت سے یہ منظر دیکھا اور ابھی اس

والمالي الفرية بين الموالة من الم

کی جرانی برقرارتھی کہ یکا یک زندال کا درواز ، کھل گیا۔ بودلہ مجھ محیا کہ یہ تائید غسیبی کے جرانی برقرارتھی کہ یہ تائید غسیبی کے سوا کچھ نہیں ہے اس نے بے اختیار نعرہ مارا۔

"ميرامرشدآ محيا-ميرامرشدآ محيا-"

شدیدزخی ہونے کے مبب بودلد کی ناتوانی انتہاکو پہنچ جب کی جی محرزنجیروں
سے آزاد ہونے کے بعداسے اپنے جسم میں نکی توانائی محوس ہونے لگی۔ وہ تسین ک اٹھا اور کر سے سے باہر کل محیا۔ قید خانے کے میدان سے گزر کر صدر درواز ب کی طرف آیا تو زعدال کی بلند دیوارس اس کا راستہ روکے کھڑی تھسیں۔ بودلہ نے صرت سے دیواروں کی طرف دیکھا تو یکا یک ایک دیوارش ہوئی اور اس میں مجرا شکاف پڑمیا۔ بودلہ نے زوردارنعرہ مارا اورشکاف سے گزر کر باہر آمیا۔

پھراہے مرشد کی آواز سائی دی۔

"بودلہ ان دران ہو کہ چا آؤ۔ ہم تہاراانظار کررہے ہیں۔"

بودلہ نے جران ہو کہ چارول طرف دیکھا مگر دور دور تک کئی کی موجود کی کے آثار نہیں ملتے تھے۔ وہ اپنے مرشد کی آداز کو بچانا تھا آثر ای آداز کے سہارے بل بڑا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ لے کیا ہوگا کہ بودل کو چند خیے نظر آئے۔ پھر وہ غیر ارادی طور بدایک خیے میں داخل ہوایہ اس کے مرشد کا خیر تھا۔ بودلہ نے حی سران ہو کر شخ کی طرف دیکھا۔ پھر والبانہ انداز میں آگے بڑھا اور مرشد کے قدموں سے لیٹ کی طرف دیکھا۔ پھر والبانہ انداز میں آگے بڑھا اور مرشد کے قدموں سے لیٹ کی دوسر سے خدمت کاربھی ایک اجنی شخص کو خیے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے گرد محت آئے تھے۔ بودلہ چکوں سے رور ہا تھا اور مرشد اس کے جم دیکھ کر اس کے گرد محت آئے تھے۔ بودلہ چکوں سے رور ہا تھا اور مرشد اس کے جم دیکھی میں فرما ہے تھے۔

"بى تهارى آزمائش خم موئى تم سرخرو ملمرے اور تمارے دشمن ماكت كو

" <u>\$</u>

فدمت گارول نے دیکھا کہ اجنی شخص کے پورے جسم پر زخسول کے فران تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نجا ہوا تھا۔

فرمت گارول نے دیکھا کہ اجنی شخص کے پورے جسم پر زخسول کے شانات تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نجا ہوا تھا۔

شیخ نے اپنے خدام کی طرف دیکھ کر فرمایا۔

"بی تہارا بھائی بودلہ ہے۔اسے مائم سیہون نے ناحق تایا ہے۔انٹ ، اللہ وہ بہت جلد اپنے عبر تناک انجام کو چہنچے گا۔"

پھر دیکھنے والے جران رہ گئے کہ چند روز میں ہی بودلہ کے تمام زخم کسی دوا کے بغیر ہی ہمر گئے اور جسم پر چوٹ کا کوئی نشان تک باتی ندر ہا۔ یہ شیخ کی ایک اور کرامت تھی۔

کرامت تھی۔

# واقعه نمبره:

## دربار میں ہلحیل اورطوف ان

جب دوسرے دن زندال کے محافظول نے بودلہ کو موجود نہیں پایا تو راجہ جیرجی کے دربار میں بکیل مج محتی۔

> "مہاراج! آپ نے دیکھا کرملمان سنیای این قیدی کو اس طرح چیزا کر لے کیا ہے کہ ہمارے آئنی درواز ہے اور طاقتور محافظ کئی کام نہ آسکے "

وزیر نے ڈرے ڈرتے کہا۔ یہ وہی وزیرتھا جوشنج کی خسدمت میں قیمتی تحالف لے کرماضر ہوا تھا۔

"ابھی وقت ہے کہ ہم منجل جائیں اور اس فقر کو متانے سے باز رہیں۔" راجہ جیرتی نے اسپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیااور اس کا عیارانہ ذہن نیامنصوبہ تراشنے لگا۔

پھر جب مسلمان درویش کی اس کرامت کا عور بلنند ہوا تو اسس محلے کی طوائیس ترک سکونت کر کے میں اور محلے میں چلی کئیں۔

زنان بازاری کے رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنے خدمت گارول کو حکم دیا کہ ان مکانول کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو ''

ضدام پیرومرشد کے حکم پرفرای عمل بسیسرا ہو سے اور ال لوگول نے

طوائفول کے مکانول کومسمار کرنا شروع کر دیا۔

تھوڑی ہی دیر کے بعدیہ خبر پورے شہسر میں عام ہوگئی۔ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہیں ہوا تھا کہ چند کلح افراد گھوڑوں پرنمودار ہوئے اور پھسر ایک تواناشخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترااورانتہائی غضبنا کے لیجے میں درویشوں سے مخاطب ہوکر بولا۔

"تم لوگ سی کے حکم پر مکانوں کو ڈھارہے ہو؟"

درویشول نے ملح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہد دیا کہ وہ

اب شخ کے حکم پر عمل کررہے ہیں۔

"تمہاراتی کون ہے؟"

ال شخص نے قبر آلود کیجے میں پوچھا۔

ضدمت گاراس سوال کا جواب دیسے بی والے تھے کہ شیخ اپنے نیے کے

دروازے پرجلوہ افروز ہوئے۔

"وه میں ہمارے شخے"

درویشول نے اپنے شیخ کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کہا۔

ملح شخص آکے بڑھااور چینتے ہوئے بولا۔

" میں اس زمین کا مالک ہول ہے لوگ کس حیثیت سے میر ہے تعمیر کردہ

مكانول كومماركرد بي بو؟"

ال کے ماتھ بی را چوت زمیندار کے منہ سے مغلقات کا فوارہ اُبل پڑا۔
شخ نے کچھ کہے بغیر اپنا عصا سے زمیندار کے جسم پر ایک ضرب لگا اُور
پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے تو نجنے لگا۔ وہ زمین پر گرکسی ذیج کئے ہوئے جانور کی
طرح تو پنے لگا۔ را چوت زمیندار کے ماتھی چرت وخوف کے ماتھ یہ منظر دیکھ رہے

والا ي الفرية به المحالة الله المالية القريب المولاي المالية ا تھے۔ دیکھتے بی دیکھتے زمیندار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملاز مین پر اس قسدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ درویشول کو رو کنے کی بجائے وہال سے فرارہو کر راجہ جیرجی کے پاس پینچے اور اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ "مہاراج! اگرمملمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیبون میں بھونجال ا راجہ جیرجی نے اس وقت ساہیول کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے حکم جاری "ایک معزز شہری کے قل کے جرم میں ملمان سنیای کو گرفت اد کر کے

ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔"

# واقعه نمسير @:

## بالمى مكالم

بعض روایتوں میں یہ درج ہے کہ خود حاکم بیبون سب پای بے کر درویش کے پاس بینچا اور نہایت تحقیر آمیز کہے میں بولا۔ کے پاس بینچا اور نہایت تحقیر آمیز کہے میں بولا۔

"راجوت زميندار كے قل كاحماب كون دے گا؟"

راجہ جیرتی کا خیال تھا کہ مسلمان سنیاسی اس کا جاہ جلال دیکھ کرخونسنز دہ ہو جائے گامگر حاکم سیہون کی یہ خوش گلانی اس وقت دور ہوگئی جب درویش نے مادی اقتدار کی نفی کر دی۔

> "تم کون ہواور کی قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟" درویش نے راجہ جیرتی سے پوچھا۔

ایک مردمومن کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیبون بھڑک اٹھا۔ "میری بی زمین پر رہتے ہو اور مجھ بی سے سوال کر سے ہوکہ میں کون

"SUS

"زیمن کی منگیت کا معاملہ کچھ اور ہے اور جے تم عنقسریب اپنی آنکھول سے دیکھ لو مے۔ فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔"

درویش نے جان ہو جھ کر اپنی لائلی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ کن کر راجہ جیرتی کچھ اور غضبناک ہو محیا بھر اس نے اسپے ایک وزیر کی

#### والمالي المناسبة الله المالية العرب الموالة عن الموالة

طرف اثاره کیا که وه ملمان سنیای کو فر دجرم باه هر کرسائے۔

وزیرمملکت درویش سے مخاطب ہوا۔

"تمہارا پہلا جرم یہ ہے کہ تم کئی بھی قسم کی اجازت کے بغیر اسس محلے میں فیمہ ذان ہوئے اور ان ناچنے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو کہ ایک طویل عرصے ہے بیال مقیم تھیں۔ بھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو کہ را چوت زمین دار کی ملکیت تھے اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیاد تیوں کے فلاف اجتجاج کرنے کے لئے آیا تو تم نے اس کوقتل کر ڈالا۔"

مسلمان درویش نے اسپے خلات فرد جرم سنی اور پھرنہایت مطمئن کہے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا۔

"ہم مسلمان کی پر جرنہیں کرتے۔ زنان بازاری بیبال سے خودگشیں۔
انہیں کئی نے زبرد سی نہیں اٹھایا۔ مکانوں کو مسماراس لئے کیا کہ وہ ناپاکس تھے۔
ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ای لئے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے اور
ہم نے کئی راچوت زمیندار کو قتل نہیں کیا۔ بال ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا اور ہم
نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقسان نہ چہنچ مگر
جب وہ کاٹ کھانے کے لئے جھیٹا تو ہم نے اسے بھی خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اسے کی
جب وہ کاٹ کھانے کے لئے جھیٹا تو ہم نے اسے بھی خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اسے کی
جب وہ کاٹ کھانے کے لئے جھیٹا تو ہم نے اسے بھی خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اسے کی

درویش نے ایک طرف اثارہ کرتے ہوئے کہا۔ "ہم نے اس کتے کو دین دفن کر دیا ہے۔" "وہ کتا نہیں سردارتھا۔" راجہ جیر جی دو بارہ مسلمان درویش سے مخاطب ہوا۔ "یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟"

### والمالي النبية الله من الموالة العب الموالة الموالة

"ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہی ہو گامگر ہسم نے تو ایک کتے ہی کو زمین کے بیرد کیا ہے۔" زمین کے بیرد کیا ہے۔"

درویش نے اس بے نیازی اور استف امت کے سیاتھ اسپے الف اظ دیرائے۔

راجہ جیر جی نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیااورانتہائی قہر آلو د کہے میں مسلمان درویش کو تنبیبہ کرتے ہوئے بولا۔

"اگراس گڑھے سے راجیوت سردار کی لاش برآمد ہوگئی تو پھسرتم لوگوں کی خیر نہیں ہے۔اس قل کی پاداش میں ایک ایک کوسولی پراٹھا دیا جائے گا۔"

"یہ تو اللہ تعالیٰ بی بہتر جانتا ہے کئی کا تحیا حشر ہوگا۔ ویسے تم اطینان سے قبر کھول کر دیکھ لوکہ و ہال تنہارا راجیوت زمیندار دفن ہے یا کہ کوئی تخاہے"

ملمان درویش کے چیرے اور کہے سے اطمینان کا اظہار ہور ہاتھا۔

پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر جی کے سابی خوفزدہ ہو کر بیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راچوت زمیندار کے بجائے ایک ساہ کتا دفن تھا۔ عائم سیہون نے بھی یہ ناقب ابل یقین منظر اپنی آنکھول سے دیکھا۔ زمیندار کے ملاز مین دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیر جی کے سابی بھی وہال سے فرار ہونا چاہتے تھے مگر راجہ کی نارافگی کے سبب مجبوراً وہال کھررے مجبوراً وہال کھرے ہے۔

کچھ دیر کے بعد مائم سیہون ایک شکت خوردہ انسان کی حیثیت ہے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور درویش کے خسد مت گارول نے مکانوں کومسمسار کرنا شروع کر دیا۔

# واقعه نمسره:

#### نبين دحسرام

راجہ جیر جی کی نیندیں جرام ہوگئی تھیں۔ سیبون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لئے متقل عذاب بن کررہ گئی تھی۔ وہ درباریوں کے سامنے اسپنے آپ کو بے خوف و بے نیاز ثابت کرنے کی کوششس کرتا تھا مگر اندرونی طور پر بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اکثر اسے تنہائی میں نجومیوں کے لفظوں کی بازگشت سائی دیتی تھی۔

"مہاراج! یہ وی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقت دار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔"

راجہ جیر جی کئی باراپنی فرجی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا مگر ہر باراسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر ما کم سیہون نے اسپنے علاقے کے کچھ مادوگروں کوطلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔

بہت غور وفکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیج پر پہنچے اور ال سیاہ کارول نے حاکم سیبون کے روبرو اس مسلمان درویش کی رومانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔

"مہاراج! اس شخص کی اُڑان بہت او پٹی ہے۔ برحمتی سے ہیں اسس مقام تک رسائی ماملِ ہیں ہے۔ ہماراعلم وہنرمسلمان درویش کا کچھ ہیں بگاڑ سکتا۔" جادوگرول کے اس اعتراف پر راجہ جیرجی بہت برہم ہوا۔

"جبتم لوگ میرے دہمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھرتمہارا عدم وجود دونول

سیبون کے سامروں نے مقالبے سے پہلے ہی اپنی شکست سلیم کر لی تھی۔ "مارا عزابی مکم عرجی مم مهاراج کو ایک مفیدمشوره دے سکتے میں اوراگراس ترکیب پرممل کیا گیا تو بہت جلد آپ کو اپنے دمن سے چھٹکارامل جائے

پھر جب مائم سیہون نے وہ ترکیب پوچی تو جادوگروں نے اپنا تجویز کردہ

سہ ہوریا۔ "اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا دافل کر دی جائے تو اس کی ساری رومانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی شکتی اسس پر

راجہ جیرجی نے ساحروں کا پیمشورہ قبول کرلیااور پھسے کچھے دن تک مسلمان درویش کی خدمت میں ماضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ ماکم کی ایک ساسی عال تھی۔وہ اپنے منافقائمل سے بہ تاثر دینا جاہتا تھا کہ اس نے سلمان درویش کے وجود کولیم کرلیا ہے۔

# واقعه نمبر (۱۵):

## آخسرى حسربه

آخر راجہ نے ایک روز کئی حرام جانور کا گؤشت بکوایا اور کئی خوان سحب کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیئے۔ مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیئے۔

خدمت گارول نے عالم سیہون کی نذر قبول کی اور تمام خوان اسپنے مرتد کی خدمت میں پیش کر دیئے۔" یہ کیا ہے؟"

شخ نے خدام سے پوچھا۔''راجہ جیر جی نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔'' خدام نے دست بستہ عرض کیا۔ خدام نے دست بستہ عرض کیا۔

شیخ نے ایک خوان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی شیخ کارنگ متغیر ہوگیا۔ پھر چہرے پر غینظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام چیرت وسکوت کے عالم میں مرشد کی بدتی ہوئی کفیت دیکھ رہے تھے۔

"ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گامگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی تھی سباجی ہو اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتائے"

يه كهد كريخ نے كھانے سے بحرا ہوا خوان الث ديا۔

مرشد کے اس عمل سے ضدام پرلرزہ طاری ہوگیا۔ پھر دوسر ہے ہی کھے زبین بھی لرزنے لگی سیہون سشدید زلز لے کی لپیٹ میں تھے۔ زبین نے دو تین

کوٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہوگیا۔ ادھر شخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہوگئی تھیں سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے اور پھر کچھ دن کے بعدان کی ٹم یال گل سرا کر رزق خاک ہوگئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت مخدوم لعل شہباز قلت در جیستہ تھے جن کے بیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شکاف پڑ گئے۔ ہزاروں پھسر کے بیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شکاف پڑ گئے۔ ہزاروں پھسر کے بیباریوں نے اپنے ماتھوں سے قشقے کے نشانات کھرجی ڈالے اور گلے میں بڑے ہوئے زنا توڑ کر پھینک دیئے۔ درختوں، جانوروں، شارول، چاند اور سورت کو سحب میں کرنے والوں نے "جی و قیوم" کی وصدانیت پر گوائی دی اور سسرور کو نین شے بھینگر کی مدانیت پر گوائی دی اور سسرور کو نین شے بھینگر کی رسالت کا اقرار کیا۔

### إصرية بهنا الله من الموارا العرب الموارا العرب الموارا العرب الموارا العرب الموارا العرب الموارا العرب الموارا واقعبهنمسسر

## ایک بهندو کی عقب دست

حضرت لعل شہباز قلندر میندیکی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ سیہون شریف میں قیام کے دوران آپ منتہ کے ملے میں ایک کلوبندرہتا تھا جو کہ پھر کا بنا ہوا تھا۔اس گلوبند کے وزن کی وجہ سے آپ مینید کی گردن ہمینے جمکی رہتی تھی اور آپ منه الله تعالى كى عبادت ورياضت مين مشغول رہتے تھے۔

ای مالت میں اکثر آپ میند محله کانو کا کے زودیک ایک کلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانو گا ہندوؤل کا ایک مشہور خاندان تھا۔ پیلوگ پردہ کی سخت یابندی میا کرتے تھے۔ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تھے او و وولی میں بیٹھ کر

صرت لعل شہاز قندر میند جب اس کلی میں آ کر بیٹے تو اس محلے کی ایک مورت جیب کرکھولی سے آپ میشد کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ میشد نے بھی بھی اس عورت کی طرف نظرا تھا کرنیس دیکھا۔ چونکہ آپ بیشند کے ملے میں گلوبند پڑارہتا تھااں کئے آپ میشنیہ اپنا چیرہ او پر اٹھا کرئسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ میند کے جرے کی زیارت مدر محتی تھی۔ یہ سلد کافی عرصہ تک چلتار ہاوہ عورت آپ مینافلہ کے دیدار پر قادر مدہومی۔

آخرکارایک دن وہ اس قدر بے تاب ہوئی کہ اس نے کھوئی سے چھانگ

والمالي المناسبة المن

کا دی اور آپ میند کے قدمول میں آن گری۔ اس نے حضرت لعل شہباز قلت در میند کے چیرو کا دیدار کیااس کی روح قنس عصری سے پرواز کرگئی۔ میناشہ کے چیرو کا دیدار کیااس کی روح قنس عصری سے پرواز کرگئی۔

اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی اورلوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ
اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر دالوں نے اس کی لاشش کو
اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب مذہو سکے۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت
لعل شہباز قلندر مینید سے عرض کیا کہ میں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت
فیدائیں۔

آپ مینید نے فرمایا کہ اگرتم ہے دل سے نیت کے ماتھ اس کو اٹھاؤ کہ تم ہوں کے بیت کے ماتھ اس کو اٹھاؤ کہ تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو مے تو پھرتم اس کو اٹھا سکو مے ور نہسیں۔ان لوگوں نے آپ مینید سے وعدہ کیا کہ وہ عورت کو دفن کریں گے۔

چتانچ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا جا ہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھسر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ای محلہ میں بڑے درواز سے کے نزدیک وفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور جب حضرت لعل شہباز قلندر مین کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں سے آپ مین کے مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کرآپ مین کے درگاہ شریف پرلایا جاتا ہے۔ دھام سے اس کو لے کرآپ مین کے درگاہ شریف پرلایا جاتا ہے۔

# المنظرة المنافع المنا

## قحط سے نحیات

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ سیہون شریف اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں اس قدر شدید تحط پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نددیتی تھی۔ بارشیں ہونا بند ہو گئیں۔ نہریں ختک ہو گئیں۔ جو پائی تھا وہ بھی زیر زمین چلا محیا۔ کنویں سو کھ گئے اور پائی کا کہیں بھی نام ونشان نظر نہ آتا تھا۔ اس قدر خوفتاک قحط کی صورت پیدا ہو گئی کہ زعرہ نجنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ہرکوئی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا تھا۔ آئر کارعلاقے کے سیکڑوں لوگ۔ اس کھے ہوکہ آپ میشند کی خانقاہ اقدی کے گرد جمع ہو گئے اور آہ و زاری کرنے لگے اور د ہائیاں رہنے گئے۔

صفرت تعلی شہباز قلندر مرہ ہے نے لوگوں کا شور منا تو اپنے جرے سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں کی مجاتے تشریف لائے۔ لوگوں کی مالت دیکھی نہ ماتی تھی۔ آپ برہ ہونے نے لوگوں کو مجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہتم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مسسرے پیچے کھڑے ہو جاؤ۔ میں اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا ما تکنا ہوں تم سب با آواز بلنہ آمین کہتے مانا۔ لوگ فررا اس کے لئے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آمین کہتے مانا۔ لوگ فررا اس کے لئے تیار ہو گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے السنے گناہوں کی معانی مانگتے ہوئے قربہ استعفاد کی۔ پھر صفرت لعل شہباز قلندر میں معانی مانگتے ہوئے قربہ استعفاد کی۔ پھر صفرت لعل شہباز قلندر بھرینے کے بیچھے کھڑے ہوکر دعائی عرض سے اپنے باتھ پھیلا دیتے۔

آپ میند نے بھی قبلہ رو کھوے ہو کر دعا کے لئے دست مبارک دراز کئے اور بارگاہ النی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ

اے میرے پروردگار! میں تیرابڑا ہی منگین اورعاجز بندہ ہوں گو میرے گناہ اس قدرزیادہ بیں کہ تیرے حضور کھڑے ہوتے ہوئے شرمندگی محسوں کرتا ہول لیکن اے میرے پروردگار! میں تیرے ہی حکم کے مطابق تیری بارگاہ اقدر میں ماضر ہوا ہوں اوراس مصیبت کی گھڑی میں مجھ کو بی پکارتا ہول۔

اے باری تعالیٰ! تو میرے گناہوں کی طرف ند دیکھ بلکہ اپنی رحمت اور اسپ فغل و کرم سے ہم پر نگاہ کرم فرما۔ یہ تیرے عاجز اور مکین بندے میرے پاس مشکل عالات میں آئے ہیں۔ میں ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ! میری فریاد پر توجہ فرما۔ میری دعا کو تسبولیت کا شرف عطا فرما۔ ایپ بندول کو اس قحط سے نجات عطا فرما۔ ایپ آسمانول کو مسکم دے کہ وہ پانی برمائیں۔ اپنی زمین کو حکم فرما کہ وہ رزق اُگائے۔ ایپ چشمول اور ایپ دریاؤل کو حکم فرما کہ وہ رزق اُگائے۔ ایپ چشمول اور سے ایپ دریاؤل کو حکم فرما کہ وہ بانی سے ہمر جائیں۔ ایپ کنوؤل کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ہمر جائیں۔ ایپ کنوؤل کو حکم فرما کہ وہ پانی سے ایس کے کرتا گئیں۔

اے اللہ تعالیٰ! ہر طرف ہریالی پیدا فرما۔ خوشحالی اور آمائش مہیا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ! ہم سب پر اپنارہم و کرم نازل فرما۔ ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ ہمیں اس قحط کے عذاب سے خلاص عطا فرما۔ اے میرے پروردگار! ہم تجھے پیارے مجبوب حضور نبی کریم کا فیلی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار! ہم تجھے پیارے مجبوب حضور نبی کریم کا فیلی اس طرف سے خلاص عطا فرما۔ و انکساری کے ساتھ التجا کرتے ہیں کہ ہمساری طرف سے نظر نہ پھر۔ ہم سے عذاب مثال دے۔ اپنا خصوص فضل و کرم نازل فسرما اور بارائن رحمت برما۔ اے اللہ تعالیٰ! تیرے یہ بندے قبط کی وجہ سے پریشان اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو بی ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ تو بی اس مصیبت سے با

# الله الله والا ب

اے میرے پروردگار! ہم بڑی امیدی لے کراپنے دامن پھیلائے دست دعا دراز کئے تیری بارگاد میں عاضر ہیں۔ ہم پر اپنافضل و کرم نازل فرما۔ تجھے تیری رحیمی اور کر می کا داسطہ دیتے ہیں اور یہ امیدر کھتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔

کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت تعلی شہباز قلندر میں ہے دعا ما تک کر اپنے جمرہ مہارک میں داخل بھی ہمیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں داخل بھی ہمیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں میں داخل بھی ہمیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں میں داخل و شرف قبولیت بخشاور باران رحمت نازل فرمائی۔

## بسيمارول كوشف

حفرت لعل شہباز قلت در مینیدی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ مینید کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض بھی مایوں نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ مینید کی دعا کے طفیل بفضل باری تعالیٰ صحت یاب ہو کرواپس جاتا۔

آپ میند برکسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جماد سے تھے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری! میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیت ہوں کہ تو اس کے فرماتے تھے کہ اس جبلی جاری! میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیت ہوں کہ تو اس کے پاس سے جبلی جاراس جملہ کے کہتے ہی تدریتی کے آثار پیدا ہونے لگتے تھے اور مریض افاقہ محموں کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ مین افاقہ محموں کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ مین افاقہ محموں کرنے لگتا تھا۔ اس کے بعد آپ مین افاقہ محموں کو مریض کو بلاؤ اور کریمہ تلاوت فرماتے اور پانی ہر دم کر کے فرماتے کہ اس پانی کو مریض کو بلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ مین افلی کو مریض کرتے اس طرح مریض محت یاب ہو جاتے۔

حضرت لعل شہباز قلندر میند پانی پر دم کرتے وقت ایک مرتبہ مورہ فاتحہ پڑھتے ،ایک مرتبہ مورہ فاتحہ پڑھتے اور پڑھتے ،ایک مرتبہ مورہ فلق اور مورہ الناس پڑھتے ۔ پھراس کے بعد کلمہ پڑھتے اور پھر خلفائے راشدین کے نام کے وسید جمید سے مریض کی شفایا بی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے ۔ آپ مین نیو کی دعا بارگاہ الہٰی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحت یاب ہو جا تا اور اس کی بیماری مکل طور پر رفع ہو جاتی ۔

## 

## خطب کی کرامت

حضرت لعل شہباز قندر مینید کی ایک کرامت یہ بھی بہت مشہور اور زبان زدو عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مینید کی زبان اور آواز میں اس قدر تاثیر پیدا کی تھی کہ آپ مینید کا بیان لوگوں کے دلول میں گھر کر جاتا تھا اور لوگ آپ مینید کے بیان کو اس قدر توجہ اور یکوئی سے سنتے تھے کہ ایک سکوت سا لماری ہو جاتا تھا۔

آپ بُواللہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بُوللہ نماز کی امامت بہت ہی کم کرداتے تھے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ پاس موجود علماتے کرام میں سے کوئی امامت کردائے بہمعتہ المبارک کا خطبہ کا خاص طور پر اہتمام فسرماتے تھے۔ یہوستان میں قیام کے دوران دور دراز سے لوگ آپ بُرینلہ کا واعظ سننے کے لئے جمعہ کے دل ذوق وشوق سے آتے تھے۔ آپ بُرینلہ کے واعظ کی شہرت دور دراز تک پیمل ہوئی تھی اور صرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مذافسر رکھتے تک بھیلی ہوئی تھی اور صرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مذافسر رکھتے تک بھیلی ہوئی تھی اور صرف جمعہ کے دن لوگوں کے شوق و ذوق کو مذافسر رکھتے ہوئے جمعہ کے حالتہ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے۔ آپ بُرینلہ کی خود ادا فرماتے تھے۔ آپ بُرینلہ کی کو دادا فرماتے تھے۔ آپ بُرینلہ کی کرامت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ بُرینلہ کو آواز کی حمن و فرق سے فوازا تھا جو کہ سننے والوں کو محور کر دیتی تھی۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ ماتھ

آب بمانيد كى آواز مى سوز وكداز بمى تھا۔

# واقعه نمبره:

## مسواكب درخت بن گئي

ایک مرتبہ آپ مینیا بنی خانق اقدی کے جن میں بیٹھ کروضوفر مارہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ ہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ مینیا تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی اور کوئی سایہ ہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ مینیا تھے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت! ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگا تیں گے تا کہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ کراؤگوں کو راحت ہو۔

آپ بین جب وضو سے فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عقیدت مسند کو اپنی مسواک دیسے ہوئے فرمایا کہ اس مسواک کو ای جگہ پر زمین میں تھوڑی ک د باکر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ بین ہوئے کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صفرت لعل شہبا : قلندر بین کی مراک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صفرت لعل شہبا : قلندر بین کی اس مسواک کو زمین میں اللہ جوئی کہ المحلے دن ہی اس مسواک میں سے ہری شاخیس نمودار ہوگئیں اور چند ہی دنوں میں دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور پدایک سایہ دار درخت بن می ا

# واقعه نمب رها:

### پرندول کی حساضری

حضرت لعل شہباز قلندر مینید کی خدمت اقدی میں انمانوں کے علاوہ برندے بھی عاضری کا شرف ماصل کیا کرتے تھے اور آپ مینید کے مہمان ہوا کرتے تھے اور آپ مینید کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ مینید کی خانقاہ کے ساتھ ہی ایک ٹوئی ہوئی دیوارتھی جس پر مینی و شام پر ندے دور دراز سے آ کر بیٹھتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں بولنا سشروع کر دستے تھے۔

حضرت لعل شہباز قلندر بین ان کے دانہ پائی کا انتقام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ بین اندے ہر روز مبح و شام ان پرعدوں کو دانہ ڈالتے تھے اس دوران بہت سے پرندے دیوارے اڑکر آپ بین اندے کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور جب آپ بین اندے زمین پر دانہ ڈال دیتے تو وہ تمام پرندے دانہ کھی انے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی پرعدوں کی مجمال نوازی آپ بین اندے کا معمول رہی ۔

# واقعه نمب ره:

## رمضان سشريف اورشهسر كاقساضى

ایک مرتبہ صنرت لعلی شہباز قلندر بیستی روئی پکارے تھے کہ ای اثناء میں شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ بیستی کو روئی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگکہ یہ رمضان المبارک کا مہید ہے اور آپ بیستی روئی پکارے ہیں؟

آپ بیستی نے قاضی کی بات نی تو ای وقت روئی کو آگ میں دبادیا اور خود اپنا چیرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور مراقبے میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان المبارک کا مرام مہید گرد گیا اور عید الفطر کا دن آگیا تو قاضی ایک مرتب پھر آپ بیستی کے پاس سے گزرا۔ اس نے ای طرح آپ بیستی کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا کہ سے گزرا۔ اس نے ای طرح آپ بیستی کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا کہ سے گزرا۔ اس نے ای طرح آپ بیستی کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا کہ سے گزرا۔ اس نے ای طرح آپ بیستی کو عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا کہ سے گزرا۔ اس نے ای طرح آپ بیستی کے عبادت میں مشغول دیکھا تو کہنے لگا کہ انہا اور فرمایا کہ پھر تو اب ہماری روئی آپ بیستی ہے گئے ہی ہوگی اتنا کہتے ہی آپ بیستی نے آگ میں سے روئی نکالی تو وہ ای مالت میں تھی۔

المنظمين المنظمة المنطقة المن

### نظسر شفقت كااثر

اگر کسی آبیب زدہ کو آب بھتاتیہ کی خدمت میں لایا جاتا تھا تو آب بھتاتیہ کی خدمت میں لایا جاتا تھا تو آب بھتاتیہ کی خدمت میں لایا جاتا تھا تو آب بھر چند بھتاتیہ اس کے نزدیک جا کر بلند آواز سے اس مریض کا نام لیتے تھے اور پھر چند منٹول کے لئے اپنی نظریں آبیب زدہ پر جما دیا کرتے تھے ۔تھوڑی دیر تک ای طرح اپنی نگایں مریض پر گاڑھے دکھتے حتی کہ مریض ہے ہوش ہو کر گرجاتا تھا۔

یہ اس بات کی علامت تھی کہ مریض آمیب سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ مریش کے لواحقین سے فرماتے کہ اس کو بحری کا دودھ پلایا جائے۔ بعد آپ مریش کو بحری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریش کو بحری کا دودھ پلایا جاتا تو مریش کو ایسامحوس ہوتا کہ جیسے گویااس پر بھی جب مریش کو بحری کا دودھ پلایا جاتا تو مریش کو ایسامحوس ہوتا کہ جیسے گویااس پر بھی آمیب کا اثر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ تدرست حالت میں خوش وخرم آپ میشند کی خانقاہ اقدس سے واپس آجاتا۔

ای طرح کے لا تعداد مریض آپ بُرَاهَد کے اس کرامت کا اثر جاری کرد سیّے۔ آپ بُرِاهَد کے اس کرامت کا اثر جاری کرد سیّے۔ آپ بُرِاهَد کے وصال کے بعد بھی آپ بُرِاهَد کے اس کرامت کا اثر جاری و ساری ہے۔ آج بھی اگر کوئی آبیب زدہ آپ بُرِاهَد کی بارگاہ شریف پر چند یوم قیام کر کے آپ بُرِاهَد کے وسیلہ جمیلا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے تو بفنسل باری تعالیٰ اسے شفا ہے کا ملا نعیب ہوتی ہے۔ آبیب کا اثر جا تا رہتا ہے اور وہ مکل طور پر نمیک ہوجا تا ہے۔

# واقعه نمب را :

## اسلام كى سليغ

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ حضرت لعل شہباز قلندر مینید سیہون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤل میں تشعریف لے گئے۔ وہال اس گاؤل کے لوگ محتا ہوں کی دلدل میں چفتے ہوئے تھے۔ الله تعالیٰ اور اس کے پیار سے رسول آقا کا ٹیٹیویٹر کے احکامات کی خلاف ورزی میں پیش پیش رہتے تھے۔ ان عالات میں ضروری تھا کہ آپ مینیدان کو جا کرمیدی راہ دکھاتے اور گنا ہول سے منہ موڑ کرنسی اور جلائی کی طرف رغبت دلاتے۔

پتانچ ای مقسد کی خاطر آپ بوئیات اس کاؤل میں تشریف لے گئے تھے۔
آپ بوئید کی آمد سے قبل بھی بہت سے نیک صفت بندول نے اس کاؤل میں آکر
کاؤل والول کو نیکی کی تقین کی، راہ نجات کی طرف بلایا مگر ان لوگول کے دلول پر کئی
وعظ یانصیحت کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوا بلکہ وہ وعظ ونصیحت کرنے والول کو ایڈا پہنچ ساکر
کاؤل سے جلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایسے سرکشس اور باغی قیم کے لوگول کو
سمجھانے کی خاطر حضرت لعل شہباز قلندر بریافتہ بھی تشریف لے گئے مگر ان لوگول نے
آپ بوئیلڈ کی بات پر بھی دھیاں نہیں دیا اور آپ بریافتہ کو واپس جلے جانا پڑا۔
آپ بوئیلڈ نے بات پر بھی دھیان نہیں دیا اور آپ بریافتہ کو واپس جلے جانا پڑا۔
آپ بوئیلڈ نے بر ممکن طریقے سے گاؤل والوں کو بجھانے کی کوشس
کی۔ پیاد ومجت، اطلاق و مروت، نرمی وخوش گفتاری غرض یہ کدآپ بریافتہ نے ہر تدبیر

#### والمريشين المناسر الموالة ما المالي ا

ے ان کو مجھ انے کی کو شش کی مگر ان لوگوں پر ذرہ برابر بھی اڑ نہ ہوا۔ آپ مسلم نے بار بار جاکر ان کو مجھاتے رہتے ان کو راہ نجات کی طرف بلاتے رہے لیکن انہوں نے بالکل بھی پرواہ نہ کی۔

حضرت لعل شہباز قلندر بُرِینی جب ہر طرح سے ان کو دعوت ہدایت دے کر دیکھ لیااوراس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکا تو آپ بُرِینی بلال میں آگئے اور اللہ تعالی کی برخواست کی ۔ ابھی چند کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹکے ہو ئے لوگوں کے لئے تباہی کی درخواست کی ۔ ابھی چند راتیں بی گزری ہوں گی کہ آپ بُرِینی کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جولوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رمول اللہ کا فیانے ایمان لائے میں جوسٹسریعت مطہرہ کی یابندی کرتے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات برحمل کرتے میں ۔ ان کو حکم مطہرہ کی یابندی کرتے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات برحمل کرتے میں ۔ ان کو حکم دیکئے کہ وہ ایسے گھروں سے باہر نکل آئیں۔

چنانچ خواب کے اثارے کے مطابی حنسرت تعلی شہباز قلندر مینید نے مطابی حنسرت تعلی شہباز قلندر مینید نے اس گاؤل میں اعلان کروا دیا کہ جولوگ اللہ تعلیم اور اس کے رمول اللہ مینیونی پر ایمان رکھتے میں، نیکی اور بھلائی کا کام کرتے میں، بڑائی سے نیکتے میں اور اسسس کی مذمت کرتے میں ۔ وہ مورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسپے گھروں سے باہسرآ مائیں۔

اس اعلان کے منتے ہی جو الل ایمسان تھے وہ سب ایسے ایل خانہ کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔

ایے شرارتی قتم کے لوگ جو محتاہوں کی دلدل میں بڑی طرح پھنس میکے تھے وہ اس بات کو مذاق مجھ رہے تھے اور لوگوں کا مذاق اڑانے میں مصسروف تھے۔ وہ کسی خوش فہی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے بہدرہے تھے کہ کچھ

والمالي المالية المالي

بھی نہیں ہوگا یہ سب کچھ تمیں ڈرانے کی عرض سے کیا جارہا ہے تاکہ تعسل شہباز قلندر میں یہ کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور ان کی پیردی اختیار کریں۔ میں یہ کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور ان کی پیردی اختیار کریں۔

یہ لوگ اس خوشی میں ہی مبتلا تھے کہ آخرکار رات کا پہر شروع ہو گیا۔ شریندلوگ اپنے گھرول کو چلے گئے اور جا کرمو گئے ۔نصب شب ہی ابھی گزری تھی کہ اچا نک زلزلہ کے زبر دست جھٹکے آنا شروع ہو گئے ۔ موئے ہوئے ہوئے کو بیٹھے ۔ انہوں نے گھروں سے نکل کر بھا گئے کی بھر پور کوششس کی لیکن باہر نگلنے میں کوئی کامیابی نہ ہوسکی ۔

اس طرح دیجیتے ہی دیجھتے ان کے گھر اُلٹ گئے اور وہ اپنے اسپے گھرول میں دب کر مرکئے یہام بدکر دارلوگوں کو ان کے کئے کی سزامل چکی تھی۔اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت جولوگ حضرت تعلی شہباز قلندر میں یہ کی قدرت اور اس کے فضل و کرم کی بدولت جولوگ حضرت تعلی شہباز قلندر میں یہ بہا ساتھی تھے اور آپ میں یہ بہا کے ساتھی تھے اور آپ میں کہتے ہے۔ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں بہنجا اور وہ اور ان کے المی فانہ کمل طور پر محفوظ رہے۔

و ولوگ پہلے سے زیاد ہ حضرت لعل شہباز قلندر بیناتی کے گرویدہ اور معتقد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غضب و جلال سے اردگرد کے دیبات کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ لا تعداد افراد گناہوں سے تو ہر کے صراط متقیم پر گامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کامزن ہو گئے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس گاؤں کے اللئے کے آثار موجود میں جو کہ دیکھنے والوں کو درس عبرت دیتے ہیں۔

# المنظري المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنطقة المنظرة المنظ

### سياه كت

كتب سيريس منقول ہے كہ حضرت لعل شہباز قلندر مينيد نے طوائفول كے گھرول کومسمار کرنے کا حکم دیا۔طوائفول کے گھرجس زمین پر واقع تھے وہ زمین جس شخص کی ملکیت تھی وہ انتہائی برتمیز تھا۔ اس نے جب ان گھروں کو گرانے کا حکم معاتر وہ آپ مِینید کے پاس بہنچا اور آپ مِیند کو نقصان بہنچانے کی کوشش کی اور آپ مُنافذ كو برا بهلاكها۔ آپ مُنافذ نے اپناعصا اسے لگایا تو وہ زمین پر گركر تو پہنے لكاوراك كى موت واقع ہوگئے۔آپ برافقہ نے خدام سے فرمایا كہ كر ها كھود كراس کتے کو دن کر دو۔ خدام نے ایما بی کیا۔ پھر حاکم سیہون کے پاس اس شخص کے کچھ عزيز و اقارب روتے ہوئے گئے اور آپ بھند کی شکایت ماکم سیہون سے کی۔ روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ عالم سیہون خود سپاہیوں کے ہمراہ حضرت لعل شہباز قلندر بریشد کو گرفتار کرنے کے لئے آیا اور آپ بریشد سے ایک بے مختاہ کے قتل کے متعلق دریافت کیا۔ آپ میند نے فرمایا کہ میں نے کسی انسان کو قبل نہسیں کیا بلکہ ایک باؤلائنا تھا اسے ضرور مارا ہے اور اسے لوگوں کی موجود کی میں بیال دفن کیا عمیا ہے۔ ماکم سبہون کے حکم پر جب زمین کو کھود امحیا تو وہال سے ایک میاہ کتے کی لاش برآمد ہوئی۔ حاکم سیہون اسپنے ساہیوں کے ہمراہ ناکام و نامراد اسپنے مقعد میں واپس

# واقعه نمبران:

### فلعب السا ہوگیا

## واقعه نمبرس: «واقعه نمبرس:

### آسيبكاارم

حضرت لعلی شہباز قلندر بھالتہ کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ آپ بھولتہ کے پاس اگر کسی آبیب زدہ کو لایا جاتا تو آپ بھولتہ اس پر اپنی نگایل جماد سے تھے اور پھر آبیب زدہ ہے ہوش ہو جاتا تھا اور جب وہ ہوش میں آتا تو آپ بھولتہ اس کے لواحقین سے فرماتے کہ اسے جمری کا دودھ پلاؤ اور جب آبیب زدہ کو جمری کا دودھ پلایا جاتا تو وہ تدرست و توانا ہوجاتا تھا اور آبیب کا اثر جاتا رہتا تھا۔ آپ بھولتہ کے وصال کے بعد بھی آپ بھولتہ کی یہ کرامت جاری و ساری ہے اور اگر کوئی آبیب زدہ آپ بھولتہ کے مزاد پاک پر چند دن قیام کرے اور بارگاہ خداوندی میں آپ بھولتہ کے مزاد پاک پر چند دن قیام کرے اور بارگاہ خداوندی میں آپ بھولتہ کے و کیلے سے دعا مانگے تو الذعروجل آبیب کے اثر کوئم فرمادیتا ہے۔

# واقعه نمب رق:

## ذاب خداوندی سے عق

حضرت لعل شہباز قلندر مینیہ کو اللہ عروجل نے ظاہری حن و جمال سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ آپ مینیٹ کے حن و جمال کو دیکھ کر ایک امیرزادی آپ مینیٹ پر فریفتہ ہوگئی اور کھانا بینا ترک کر دیا۔ لاکی کے والدین آپ مینیٹ کی ضمت میں عاضر ہوئے اور اپنی لاکی کے عشق کا عال بیان کر کے ابنی لاکی کی مشادی آپ مینیٹ سے کرنے کی درخواست کی۔ آپ مینیٹ نے فرمایا میں تو ذات خداوندی سے عشق کرتا ہوں پھر مجھے اس ظاہری شادی کی کیا عاجت ہے؟ لاکی کے گھروالوں نے آپ مینیٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی تو آپ مینیٹ نے ان سے تین دل کی مہلت کی۔ پھر آپ مینیٹ نے اپنی داڑھی، مونچھیں، ابرو اور بال کٹوا دینے اور لنگو کی مہلت کی۔ پھر آپ مینیٹ نے اپنی داڑھی، مونچھیں، ابرو اور بال کٹوا دینے اور لنگو کی مہلت کی۔ پین کرجسم پرمٹی لاک کراس جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ لاکی آپ مینیٹ کو دیکھ سکتی تھی۔ جب اس لاکی نے آپ مینیٹ کو دیکھا تو اس کے دماغ پر موارعث کا بھوت اتر گیااور اس کے دل سے آپ مینیٹ کی مجت جاتی رہی۔

# المنظري المنظرة المنطق المنطق

### اُ بلتے تنسیل کی کڑھیائی میں چھیلانگ لگانا چھیلانگ لگانا

صفرت لعل شہاز قلندر مِن الله کے زمانہ میں سید جمال ٹاہ مجرد انتہائی مشہور درویش تھے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد ان سے فیضیاب ہوتی تھی۔ سید جمال ٹاہ مجرد کامعمول تھا کہ ایک کو هائی جس میں تبل ابل رہا ہوتا تھا اپنے پاس دکھتے تھے اور اس اسلتے تبل سے اپنے ہاتھ اور بازو دھوتے تھے۔ ایک دن صفرت لعل شہباز قلندر مُرافظہ اپنے کچھ دفقاء کے ہمراہ سید جمال ٹاہ مجرد نے آپ مین اللہ تبل کی کو هائی میں مجرد نے آپ مُرافظہ سے کہا کہ اگر آپ مُرافظہ سے جس اللہ اللہ تبل کی کو هائی میں کود کر دکھا تک ۔ آپ مُرافظہ نے ابلے تسل کی کو هائی میں جھلا تک لاک اور اس میں یوں رقس کر نے ہوئے جسے جا کہ المحت اس کو هائی میں جھلا تک لاک اور اس میں یوں رقس کر نے ہوئے۔ ہوئے جا ہوئی اللہ میں جھلا تک لاک دی اور اس میں یوں رقس کر نے ہوئے جا ہوئی آ ہے۔

واقعه نمب رق:

## ہے اولادوں کو اولادمل گئی

تذکرۃ المثائے بیوستان میں منقول ہے کہ شاہ صلاح الدین میں انہوں ہے کہ درگاہ حضرت تعلی شہباز قلندر میں شینے کے منتظم تھے ان کے ہاں اولاد نقی ۔ انہوں نے آپ میں منقول ہے ایک مرتبہ انہیں قبر مبارک سے ندا سائی دی کہ میں مناقہ میں کئی مرتبہ التجا کی ۔ ایک مرتبہ انہیں قبر مبارک سے ندا سائی دی کہ تمہارا نام شاہ صلاح الدین اولادی میں تھے ہے ۔ اس دن کے بعد شاہ صلاح الدین میں تھے ہاں کثیر اولاد ہوئی اور شاہ صلاح الدین اولادی میں تاولادی میں اولاد کے ہاں بھی کشیر اولاد ہوئی اور شاہ صلاح الدین اولادی میں اولاد کے ہاں بھی کشیر اولاد ہوئی ۔

یہ بھی منقول ہے کہ سید یعقوب بن سید میران رضوی بھری کے ہال چھپن برس تک اولاد نہ ہوئی اور جب وہ سیہون میں ناظم الملک بن کر آئے تو وہ حضرت لعل شہباز قلندر میر خاطہ کے مزار پاک پر اولاد کی عرض سے حاضہ رہونے لگے اور ان کا معمول تھا کہ وہ قلعہ سیہون سے پیدل نگے سر مزار پاک پر حاضہ رہوتے تھے۔اللہ عروم ل نے سید یعقوب پر کرم فرمایا اور پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام صادق علی شاہ رکھا تھا۔ سید یعقوب نے اپنی منت کے پورا ہونے پر مزار پاک پر مزار پاک بر مزار پاک بر مزار پاک بر مزار پاک بر مزار باک ہے اللہ علیہ بر کرم فرمایا اور پھر ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا بر مرخ رنگ کا جھالر والا شامیانہ ہوایا۔

## واقعه نمسبر (۱):

### خضرت سكن در بودلو عبيلي

# واقعه نمب رق:

#### حضرت سيدسلى حضرت ميد سرمست عميد سرمست جميد

حضرت سید علی سرمت مینید بغداد سے آپ مینید کے ہمراہ تشریف لائے۔ماجی مویٰ رقمطراز میں:

" یہ بزرگ حضرت لعل شہباز قلندر بھیائیے کے دوست حضرت سید ملال الدین سرخ پوش بھیائی کے فرزند تھے۔حضرت لعل شہباز قلندر بھیائی سیائی مہربان تھے۔ یہ آپ بھیائی کے وزیر مشہور تھے۔ یہ آپ بھیائی مہربان تھے۔ یہ آپ بھیائی مہربان مصرور تھے۔ ا

حضرت لعل شہباز قلندر مینید کے پردہ کر جانے کے بعد آپ مینید کے مریدوں نے ان کے بی ہمینید کے مریدوں نے ان کے بی ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ مینید کی درگاہ کے پہلے خدمت کاربھی میں بزرگ سبنے آپ مینید کا مرقد درگاہ قلندر کے اندر روضہ کے باہر چھوٹے گاربھی میں بزرگ سبنے آپ مینید کا مرقد درگاہ قلندر کے اندر روضہ کے باہر چھوٹے گنبد کے بیجے ہے۔

# المحالي المناب المناب

#### حضرت عبدالوباب عبيد عمب دالوباب عبيد

حضرت میدعبدالوہاب مُرافیات علی شہباز قلندر مُرافیات میں یافتہ میں ہے۔
میں حضرت میدعبدالوہاب مُرافیات مُرافیات علی شہباز قلندر مُرافیات کے وصال کے بعد اپنا ایک الگ تکیہ (کافی) موالی کافی کہا بعد اپنا ایک الگ تکیہ (کافی) موالی کافی کہا جاتا ہے۔

# المحال المرية المنظمة المنطقة العرب المنطقة العرب المنطقة العرب المنطقة العرب المنطقة العرب المنطقة العرب المنطقة الم

#### حضرت سيدعب داللدثاه عسلوي عينيه عسلوي عينيه

یہ بزرگ بھی حضرت لعل شہباز قلندر مینید سے متفیض ہوئے اور 'ابدالن والی کافی" انہیں کے نام سے مشہور ہے۔
والی کافی" انہیں کے نام سے مشہور ہے۔
انہوں نے بھی اپنی جدا گائے گدی بنائی اور یہ درگاہ" میدعدل دریا شاہ" کہلاتی

-4

## واقع نمسر (2):

### حضرت سيدم كلال عبيلي

حضرت لعل شہباز قدندر میں ہے۔ آپ میں تات کر ہلا معلی میں ہوئی تھی اور آپ میں ہان کے کہنے پرسیبون آئے۔ صاحب' الشہباز' نے تحریر کیا ہے: ''حضرت لعل شہباز قلندر میں کے مرشد بابا ابراہیم میں ہیں تک فرزند تھے جن کا شجرہ نب حضرت امام مویٰ کاظم میں تھے۔ پہنچا ہے۔''

تحفته الكرام ميس إ:

حضرت میر کلال مینید پہلے تھابڑوٹ گاؤل میں رہے اور پھر میں ہون آگئے۔ حضرت لعل شہباز قلندر مینید کی کدی میں ال کی اولاد حصد دار ہوئی جس میں سید میر خسر سید میر انور کلی سید میں شاہ شہور بزرگ میں۔ آج کل اس خاندان کے سربراہ سید صادق علی میں۔

# واقعه نمب رس:

### حضرت سيد بمحورا بادل سشير عميلية سير عملية

حضرت میر کلال برائی کے فرز ندسید محمد برائی کے خاندان میں کامل فقیر بھی گزرے میں۔ یہ حضرت لعل شبباز قلندر برائی کے مزار کے سامنے ایک اینٹ پر بیٹھ کرعبادت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اولادی کے خاندان کے ایک شخص نے ٹھو کرلگا کروہ اینٹ نکال دی۔ اس پر شاہ اولادی کے خاندان کو حضرت لعل شہباز قلت در برائی دی برائی ہو کہ برائی کی مزا کے طور پر بادل شرکو سپار پائی دی برائی دی جائے۔ اب دستور یہ ہے کہ دھمال کے وقت علم کے نیجے بادل شرکانی ( تکیہ ) کا فقیر بائی رکھ کر ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے اور دھمال کے خاتمہ تک ای حالت میں موجود رہتا ہے۔

درگاہ کے دروازے کے ساتھ جنوب کی طرف بادل شیر کی کافی ہے جہال ان کا مزار ہے اوران کی گدی پرسید غلام نبی شاہ ولد سید مہدن دریا ہیں۔ سید نہال شاہ نوری اور بیکن شاہ بیجی حضرت میر کلال میں ان کا مزارے میں گزرے ہیں کررے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کرنے میں کین نہال شاہ نوری میں ہیں گذرے میں کین نہال شاہ نوری میں ہیں گاد کراس کی میں کا ذکراس کی میں کا دکراس کی میں کا دکراس کی میں کے ان کا ذکراس کی میں ہیں گاروند جدا گانہ ہے۔ صاحب تحفید الکرام نے ان کا ذکراس کل حرح سماے:

#### والمحالي المناسبة الم

"یہ کھابڑوٹی سادات سے ہیں جوسیبون کا ایک گاؤل ہے۔ اصلی متولی شیوخ سے زبردستی مخدوم علیہ کی درگاہ کے سجاد و نشین ہو گئے ہیر کے فیض کی بدولت ان کا اثر و رموخ سجاد و نثین سادات سے بڑھ گیا اور درگاہ کے دروازے کے باہسر تخت پر بیٹھنے کی سے بڑھ گیا اور درگاہ کے دروازے کے باہسر تخت پر بیٹھنے کی خصوصیات عطا ہوئیں ہی رسم ان کے جانشینوں میں جس آ رہی

ان کے بعد خضر ناہ اس کے بعد موج دریا سجاد ہ فین ہوئے۔اس خاعدان میں "بندانورعلی ناہ" بھی ایک کامل فقیر ہوگر رہے ہیں جو بادل شیر کے طالب اس کی خام الفقیر ہوگر رہے ہیں جو بادل شیر کے طالب تھے اور بہت عابد و زاہد تھے۔ اس طرح اس خاندان کے بہت فقراء ہوئے اور ان کے ذمہ درگاہ میں جھاڑو دیسنے کا بندو بہت دیا گیا۔ سیدانورعلی ناہ کی وفات کے بعد جھاڑو دیسنے کی ذمہ داری پرنظر ناہ نامی فقیر مقرر ہوئے۔ان کے بعد ان کے بعد جھاڑو دیسنے کی ذمہ داری پرنظر ناہ نامی فقیر مقرر ہوئے۔ان کے بعد ان کے بعد جماڑو دیسنے کی ذمہ داری پرنظر ناہ نامی فقیر مقرر ہوئے۔ان کے بعد درباری ناہ امان علی ناہ فوقاً مقرر ہوئے رہے جن میں یقین ناہ روثن مسلی سٹ ورباری ناہ امان علی ناہ فائی ناہ مجبوب ناہ قطب ناہ شمیر علی دیدارعلی اور نادر مسلی درباری ناہ امان تھے۔ یہ تکیہ اوائل میں "سخی سرورکا مکان" کہلاتا تھا اور اسب

# واقعه نمبر @:

### حضرت شاه گو در یا جمنالله

کتب سیر میں شاہ گوڈریا کا احوال نہیں ملتا لیکن عوام میں مختلف روایات مشہور میں مثلا ایک روایت ہے کہ شاہ گوڈریا کے والد بلخ بخارا کے بادسشاہ تھے اور جب لعل مائیں ان کے شہر میں تشریف فرما ہوئے تو آپ بھائی نے عرض کیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اللہ عروجل سے دعا فرمائیں کہ میرے فرزند ہو۔حضرت لعل شہباز قلندر میں تشریف دعا فرمادی۔

حضرت لعل شہباز قلندر بیشنی کی دعا کے بعدان کے گر دو بیٹے بیدا ہورے جن میں سے ایک کا نام ادھم 'رکھا گیا۔ ادھم بڑا ہو کر سلطان ادھم کے نام سے مشہور ہوالیکن پھر دنیا ترک کر کے بقیہ آدھی عمر فقیری میں گزار دی۔ ان کا مسخار خیر پورمیرس سے ۱۰ میل دورایک بہاڑی پر واقع ہے۔ دوسرا بچہ حضرت لعل شہباز قلندر بیشنی کے ساتھ رہااور آپ بیشنی نے ہی ان کی تربیت کی اور دومانی فیض سے منتقیق کیا۔ آپ بیشنی جب سر و سیاحت کو نظے تو ان کے ہمراہ کو ڈریو لے کر چلتے۔ معلی سائیں بیشنی نے انہیں اس بہاڑی پر قیام کرنے کا حکم دیا جہال اب ان کا مزار دادو کے بہاڑی علاقے میں ہے اور آپ بیشنی کا مزار دادو کے بہاڑی علاقے میں ہے اور آپ بیشنی کا مزار دادو کے بہاڑی علاقے میں ہے اور آپ بیشنی کا مزار دادو می بہاڑی علاقے میں ہے اور آپ بیشنی کا اس نام سیدعبداللہ شاہ تھا۔

## واقعه نمبره:

### حضرت صلاح الدين عميلي

یہ بزرگ ثاہ صدر الدین کی اولاد میں سے تھے اور حضرت لعل شہباز قلندر میں کے ہمراہ سیہون میں تشریف لائے تھے۔

صاحب الشہاز نے لکھا ہے کہ حضرت لعلی شہباز قلندر مینید کے وصال کے بعد سہبون میں آئے۔ اللہ عروجل نے انہیں کثرت اولاد سے نوازا تھا جو سب کے سب دردیش اور اہل علم ثابت ہوئے۔ بعض لوگوں نے انہیں لعل سائیں کا حقسیقی سجادہ نشین ثابت کیا ہے تاہم یہ ابراہیم ثاہ کے طالب تھے۔ اولاد کی کثرت کی وجہ سے اولادی امیر" کہلائے۔" ثاہ اولادی" کی کافی آپ مینات کی یادگار ہے۔ آپ مینات کی اولادی امیر" کہلائے۔" ثاہ اولادی موجودہ سجادہ نشین محرم ثاہ میں۔

ندھ کے مائم میال فور محد نے انہیں ایک دفعہ زیارت کرنے کے لئے
اپنے پاس بلایالیکن انہول نے وہال جانے سے انکار کر دیااور آخسروہ خود ان کی
مدمت میں عاضر ہوا۔ پھر بھی آپ مین ہے اس کا استقبال نہیں کیا بلکہ دیکھتے ہی کہا
کہ اب دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ جلد اجل آ جائے۔

### حضرت لعسل موسى عبشليه

حضرت لعل موی مینید محمد کے رہنے والے تھے۔ صاحب تحفتہ الکرام نے تھی کے قرب و جوار کے رہنے والول میں ان کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لعل شہباز قندر مینید سے فیض یاب ہوئے اور ان کی آمد سمہ حکمرانوں کے ابتدائی زمانہ میں ہوئی۔

حضرت بعل شہاز قلندر میں اور سے خاندان کے زمانہ میں گزرے میں اور سومرو فاندان کے زمانہ میں گزرے میں اور سومرول کے بعد سمہ برسر اقتدار آئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہول نے حضر ست لعل شہباز قلندر میں ہے ان کے وصال کے بعد روحانی طور پرفیض عاصل کیا۔

### واقعه نمسر (۱۳۵): واقعه نمسر (۱۳۵):

### حضرت پہر پھو تمثاللہ

ان کااسلی نام حین اور لقب ثاہ عالم اور کنیت ابو الخیر ہے لیکن شخ پڑھا کے نام سے مشہور ہیں۔ان کے والد کا نام راجپار اور والدہ کا نام سلطانی تھا جو مراد بن شرفو کی بیٹی تھیں۔ یہ شخصہ سے آگے '' آری'' کے مقام پر رہتے تھے۔ ذاست کے 'ابلان'' کے مقام پر رہتے تھے۔ ذاست کے 'ابلان'' تھے۔آپ بُریان ندھ کے قدیم بزرگول میں سے گزرے ہیں۔

تحفت الكرام مين منقول ب:

"شاہ جمیل گرناری سیدعبدالہادی بن سیدعبدالعطاسس بھی ان کے مرید تھے ان کا مقرہ بھی شخ پٹھا کے قسریب ہے اب جس جگہ پر بیر پٹھو کا مقرہ ہے وہال ان کا تکیدتھا اور ای حبگہ پر جمیشہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے ''

حضرت لعل شہباز قلندر میند اور صرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی میند جب سروسفر کرتے ہوئے آئے تو یہ ان سے ملے اور ان بزرگوں کے فیض نظر سے پیر بیٹھہ نے کمالات ماصل کئے۔

آب براز کے فاریس وصال پایا اور انہیں ای بہاڑ کے فاریس وفن کیا میں بہاڑ کے فاریس وصال پایا اور انہیں ای بہاڑ کے فاریس دفن کیا جہال یہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ۱۱ رہ الاول کو آپ برائی الاول کو آپ برائی مزار پر سالاندعرس لگتا ہے۔ مختلہ کے عوام کو آپ برائی اللہ علیہ ہے۔

# واقعه نمب ر ( ):

## 

مندھ کے شہرہ آفاق شاعر شاہ عبدالطیف بھٹائی مینید بھی حضرت لعلی شہباز قلندر مینید کی درگاہ پر عاضری دیتے رہتے تھے اور ان کی درگاہ سے فیض یا سب ہوئے فقرام کی روایت ہے:

"شاه اولادی کی کافی میں آ کررہتے تھے اور اکثر و بیشتر درگاہ پر ماضری دیتے تھے۔"

ثاہ صاحب کے احوال زندگی میں بھی ان کی سیہون آمد ثابت ہوتی ہے۔ دین محدو فائی نے 'لطف الطیف' میں تحریر کیا ہے:

"ثاه صاحب کے گہرے دوستوں میں دین محدسہوانی جن کا وصال ۱۹۲۱ء کو ہوا وہ بھی ثامل میں ثاه صاحب سیہون میں محدوم دین محد کے پاس آ کر دہتے تھے۔"
محدوم دین محد کے پاس آ کر دہتے تھے۔"
محدوم اور ان کی اٹھارہ تصانیف ملتی میں۔انہوں نے اردوٰ فاری سرائیکی اور

سنھی میں شہباز قلندر مینید کی شان میں اشعار کے میں۔

# واقعه نمب رق:

### حضرت ق ادر بخث بب دل عبئید بب دل عبئید

رو ہڑی کے زبردست عالم صوفی اور سندھ کے عظیم شاعر صفرت قادر بخشس بیدل مینید (سن ولادت ۱۲۳۰ھ بطابی ۱۸۱۴ی وصال ۱۹ ذیقعد ۱۲۹۹ھ) بھی ان کے فیض سے متفیض ہوئے۔ ۱۲ سال کی عمر میں تمام ظاہری علوم سے فراغت ماصل کرنے کے بعد حضرت لعل شہباز قندر مینید کے مزار پرسیمون گئے اور ان سے روعانی فیض عاصل کیا۔

اس کے بعد آپ بر اللہ کی طبیعت شعر وسخن کی طرف مائل ہوئی تو مندی
میں بلند پایہ شعر کہے اور اس کے علاوہ عربی فاری اردؤ ہندی اور سرائیسے کی میں اعسلیٰ
درجہ کے شعر کہے۔ حضرت بیدل بر اللہ نے شعر و شاعری کے علاوہ کئی عربی فاری نثر
کی محتب بھی قلمبند کیں۔

# واقعه نمبر (۱۵۶): العرب الموادية الموادية العرب الموادية العرب الموادية العرب الموادية العرب الموادية العرب الموادية العرب الموادية الموادية العرب الموادية الموا

## حضرت محندوم بلاول عميلية

حضرت مخدوم بلاول مینید حضرت لعل شہباز قلندر مینید سے فیض یافتہ میں حضرت مخدوم بلاول مینید حضرت لعل شہباز قلندر مینید سے جہال نو چندا جمعہ کو میں ہے جہال نو چندا جمعہ کو میلائی ہے۔ یہ ایک بڑھائی کا مرقد باغبان تعلقہ داد و میں ہے جہال نو چندا جمعہ کو میلائی ہے۔ یہ ایک بڑے عالم اور بزرگ درویش تھے تحفتہ الکرام میں ان کاذکر یوں بیان میا گیا ہے:

" یہ بڑے عارف و واصل باللہ بزرگ گزرے میں اور عسلوم ظاہری میں بھی بہت بڑار تبدر کھتے تھے۔"

## المحالي المناسبة الله المالية المناسبة الله المالية المناسبة الله المناسبة الله المناسبة الم

## حضرت بسيكس عبيد

حضرت بیکس مراحت خادر انجن بیدل مراحت کورند تھے اور انہوں سے بھی قلندر شہباز سے روحانی فیض حاصل کیا تھا۔ ۲۸ جمادی الثانی ۱۲۸۵ھ برطابی تا فروری ۱۸۵۹ء میں رو ہڑی میں پیدا ہوئے۔ جوال سالی میں ۱۲۹۸ھ برطابی ۱۸۸۲ء میں دو ہڑی میں پیدا ہوئے۔ جوال سالی میں ۱۲۹۸ھ برطابی ۱۸۸۲ء میں وصال پایا۔

## 

## حضرت سيدناهن عثيد

حضرت سند ناتھن شاہ میں اللہ ولد سندمحد معین لکوی سندگلاب شاہ ولد سند صلاح اللہ ین حضرت سند ناہ ولد سند صلاح اللہ ین حمیم اللہ (جو کہ حضس سرت لعل شہباز قلندر میں اللہ کے سجادہ نشین تھے) کے مرید تھے ۔ حضرت لعل شہباز قلندر میں ہے گئے یاد میں مصفحہ میں آستانہ بنایا۔

# المحلى الفرية بمنابة الله من المواز العرب ا

### خضرت نين الثاه عبيد

ماضی قریب کے ایک مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مندھی کے بہترین شاعربھی تھے۔ گڑھی یا مین تحصیل کے ایک گاؤل کے رہنے والے تھے۔ حضرت لعل شہباز قلندر مین یا کے زبردست عقیدت مند تھے اور ان کے فیض سے منتقیق ہوئے۔ اپنی جائیداد وغیرہ چھوڑ کرمیہون آگئے۔ یہال وہ" کافی" گاتے تھے۔ فقراء کے رہنے کے لئے ایک جگرتعمیر کروائی جوان کے نام سے" نین فقیر جی کافی" مشہور ہے۔

### واقعه نمبر (۱۵۰): واقعه نمبر (۱۵۰):

## حضرت شيخ مكهن عميلية

تحفتہ الکرام میں بیان ہے کہ قدیم زمانہ میں درگاہ کے متولی اور کلید بردارشخ تھے۔ شیخ مکھن ان بی شیخول میں سے گزرے میں۔ تحفتہ الکرام میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ سادات نے شیخوں سے درگاہ کی چالی زبردستی حاصل کی لیکن خدا نے چالی کی اس طرح لاج رکھ لی کہ کوششس کے باوجود دروازہ نے کھول سکے یہاں تک کہ لوہاروں کو بلا کربھی دروازہ کھو لئے سے قاصر رہے۔

دروازہ نے کھول سکے یہاں تک کہلو ہاروں کو بلا کر بھی دردازہ کھولنے سے قاصر رہے۔ آخرناکام ہوکر جابی شخول کے حوالے کی اور انہوں نے بآسانی دروازہ کھول دیا۔ شخصی کا نام دراصل "شخصنگن" ہے جن کا مزار درگاہ کے اندر ہے۔" مقامی روایات کے مطابق سید ولی محد شاہ کو شخول نے ازخواینا مرشد ہونے

کی وجہ سے چابی بخشی تھی اور پھروہ لوگ کلید بردار بن گئے۔

### 

#### حضرت میال میسرسیونانی عیلیه مسیسرسیونانی عیلیه

آپ بھناتی کا حقیقی تام میر محمد ہے اور آپ بھناتی میاں میر بھناتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ صفرت لعل شہباز قلندر بھناتی کے سلسلہ کے یہ سب سے مشہور ہزرگ میں اور پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادر یہ کو اان ہی کی ذات سے بہت فروغ ملا ہے۔ میں اور پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ قادر یہ کو اان ہی کی ذات سے بہت فروغ ملا ہے۔ حضرت میال میر بھناتی بھی سیونتان ہی کے رہنے والے تھے لیکن آخر عمر میں لا ہورتشریف لے گئے اور و ہیں یہ وصال پایا۔

حضرت میاں میر مینظیہ نے لاہور میں پچاس مال سے زائد قیام فرمایا جس میں چالیس مال تو ممنامی میں گزار دیئے۔ سرف دس سال ایسے تھے کہ اہل لاہور اور برصغیریاک و ہند کے دوسرے لوگوں کو فیض یاب کر سکے۔

صرت میال میر بینات نے طویل عمر پائی آپ بینات کا مزار ہاشم پورہ میں ہے جواب میال میر بینات روڈ کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت میال میر برزاخهٔ کا مزار دارانشکوه نے بنوایا وه آپ برزاخهٔ کا مریدتھا وه چاہتا تھا کہ یہال ایک شائدار مزارِ مبارک تعمیر ہولیکن موت نے اسنے موقع نہیں دیا جس کی وجہ سے مزارِ مبارک کی تعمیر ممکل نہ ہوسکی۔

ایک عرصہ کے بعد جب دارافتوہ کا بھائی مغل فسرمازوا اورنگ زیب مالگیر لا ہور آیا اور آپ مجھاتھ کے مزار پر عاضری دی تو تعمیر کو نامکل دیکھا تو اس نے مزار پاک کی دوبار قعمیر کا حکم دیا۔
مزار پاک کی دوبار قعمیر کا حکم دیا۔
تیسرا جمسال میسراا اسافہ کئے رہا
یشمع میرے چاروں طرف ضوفگن جبل
مقالامکال میں عالم ہو ایسکن ایک شب
جب تو جہاتو ہا تو ہاتھ ہسنارائے ہیں جبل

### 

#### واقعبه نمسبر 🕲:

### اقوال وارشادات

حضور بنی کر میم سرور خلائق میں اور رہنمائے دین میں اور و بی پوری دنیا کے 公 لئے روشنی میں۔وی تمام علوم کے مرجع اور یقین کے قبلہ میں اور و ہی دیں یناہ میں۔ان کے رائے پر جلنا ہی نجات کا باعث ہوگا۔ جب تک انسان دنیا میں مشغول رہتا ہے وہ خدارسیدہ نہیں ہوسکتا۔ 公 اسرارالي كوجميشه پوشده رکھے۔ 公 مرید کو ایسے پیرکی موجود کی اور عدم موجود گی دونول میں یکمال خسدمت 公 بزروں کی مجلس میں جہال مکہ یاؤ ویں بیٹھ ماؤ۔ 公 الله عرومل سے دوئتی اور قربت ماصل کرنی مائے۔ 公 قلندروہ ہے جو دنیا ہے آزاد ہو کر صرف معبود میں محوہ و جائے۔ 公 قلب کی سختی دور کرنے کے لئے سماع ضروری ہے۔ 公 يه دنيادار الامتحال ب\_ 公 تارک الدنیا تبحد گزار اورنفیاتی لذتول سے پاک فرد کو قلندر کہتے ہیں۔ 公 فلندركو جوروماني فتومات ماسل بوتي مي ووسى بادثاوكي فرجي بعي ماسل 23

واقعه نمسير (۱۹۵): واقعه نمسير (۱۹۵):

### وصال مبارك

آپ بہت کے دریائے میں سے بہت سے لوگ متقیض ہوئے لیکن آپ بہت کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سیدمیر کلال، سیدعلی سرمت اور عبدالو ہاب تھے۔ جب آپ بہت کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اسپنے طالبول کو ہدایت دے کرمراقبہ میں بیٹھ گئے اور ای حالت میں وصال فسسرمایا۔ آپ بہتات کو عمل وے کرویں پرمدفون کردیا گیا جہال پر آپ بہتات نے سب سے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ بہتات کے سات میں وصال فسسرمایا۔ آپ بہتات کو عمل وے کرویں پرمدفون کردیا گیا جہال پر آپ بہتات نے سب سے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ بہتات کے مغرب میں ہے۔

لب تاریخ مندھ کے صاحب نے "برحمت" سے تاریخ وصال نکالی ہے اور
من وصال ۱۹۵۱ ہجری برطابق ۱۳۵۱ عیموی اور تاریخ وصال ۲۱ شعبان دی ہے۔
دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی بہی من وصال دیا ہے۔ اس مال کے لئے
مندرجہ ذیل شعرمثال کے طور پر دیا جاتا ہے۔

بجو تاریخ عمسی الدین عمسان برکن "رنج" از فسلک کرامت بن عمسرسس علی الله وف اسس! من عمسرسس غیب مسیگوید! "برحمت"

یعنی ۵۳۸ ہجری میں آپ میند کی ولادت ہوئی۔ ۱۱۲ سال آپ میند کی

#### 

عمر مبارک تھی اور ۲۵۰ ہجری میں آپ ہیاللہ کا وصال ہوا۔

مقالات الشعراء میں میر علی شیر قانع نے بن وسبال ۱۷۳ ہجری برطابق ۱۲۷۳ میسوی دیا ہے اور تاریخ وصال اس طرح منظوم کی ہے۔

میر قانع نے اپنی دوسری کتاب تحفتہ الکرام میں بھی ہی تاریخ دی ہے۔
شمس العلماء مرزا قلیج بیگ مرحوم نے اپنی کتاب "قدیم مندھ" میں بھی ہی
س وصال دیا ہے۔ کچھ تاریخوں میں ۲۲۲ ہجری بھی آیا ہے۔ اگر آپ بیستیہ کا من
وصال ۲۵۰ ہجری قبول کیا جائے گا تو پھر سلطان محمد سے آپ بیستیہ کی ملاقات قبول
نہیں کی جاسکتی کیونکہ پہلے آچکا ہے کہ سلطان محمد سے آپ بیستیہ کی ملاقات کا ذکر ممتند
ہجری یا ۲۹۲ ہجری میں ہوئی تھی۔ سلطان محمد سے آپ بیستیہ کی ملاقات کا ذکر ممتند
تاریخوں میں آیا ہے۔ اس لئے آپ کا من وصال ۲۷۳ ہجری ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔
مذکورہ شعر میں من وصال ۲۵۰ ہجری کے ساتھ ولادت کا من ۵۳۸ ہجری آیا ہے اور
مذکورہ شعر میں من وصال ۲۵۰ ہجری کے ساتھ ولادت کا من ۵۳۸ ہجری آیا ہے اور

مدیقتہ الاولیاء اور مآثر الکرام میں بھی من وصال ۱۷۳ ہجری دیا گیا ہے۔
دُاکٹر ایچھ او سکار نگانی نے بھی ۱۷۳ ہجری کی تائید کی ہے۔ فزینت الاصفیاء کا من
وصال ۱۲۲ ہجری بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ نگار نے تو حضرت لعل شہباز قلندر
مسئلہ کے متعلق معتبر مستند حالات بیان ہی نہیں کئے ہیں۔

ماہ شعبان میں ۱۸ سے ۲۰ تاریخ تک ہر سال آپ مینید کی درگاہ پر آپ مینید کی درگاہ پر آپ مینید کا عرب ہوتے ہیں اور آپ مینید کا عرب ہوتے ہیں اور آپ مینید کا عرب ہوتے ہیں اور آپ مینید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرب میں صرف مندھ ہی ہسیں بلکہ مکران، مینید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرب میں صرف مندھ ہی ہسیں بلکہ مکران، بینی بلکہ میں شریک ہوتے ہیں۔

# واقعه نمب راها:

## قلت دری گھٹریال کے موجد

"حیات قلندر شہباز" میں منقول ہے کہ حضرت لعسل شہباز قلندر جمینیہ نے دن اور رات کی تقیم کے لئے ایما انداز اختیار کیا تھا کہ اس کی مثال پوری دنسیا میں کہیں نہیں ملتی اور آپ جمینہ اس گھٹوال کے موجہ میں جو قریباً آٹھ موبرس قبل لوگوں کو دن اور رات سے آگاہ کرتی تھی۔ اس گھٹوال کی بدولت ایک عرصہ سے سہون میں "پہرول" کی پیمائش کی جاتی رہی ہے بلکہ نقارے پر چوٹ بجا کر پورے شہر کو اس کی اطلاع دی جاتی ہوا ہے کہ دن یا رات کا کون سا پہر اختتام پذیر جوا ہے اور کون سا بہسر شروع ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ المیان سہون گھڑی پر وقت دیجھنے کی بجائے نقارے کی آواز سے بی روزہ رکھتے اور افطار کرتے ہیں۔

## المحلى المنه المان المنه المان المنه المن

### شهب ازقلت در عبید سے منسوب زیارت عسلم پاکس زیارت عسلم پاکس

حضرت لعل شہباز قلندر مینید کی درگاہ کی مشرقی سمت ایک علم نصب ہے جو ایک صدی سے زیادہ پرانا ہے اور کچھ عرصہ قبل ہی اس کی لکوی بدلی تک ہے۔منقول ہے کہ یہ چیز کے درخت کی لکوی سے بنا ہوا ہے اور اس کی لمبائی ۸۱ فٹ ہے اور اس کے او پر بیرق کے بحوے کی لمبائی ۱۲ فٹ ہے اور اس علم کو "علم طوق" بھی کہا جاتا ہے۔ یا علم جس چور و پرنصب ہے اس کی اونجائی سات فٹ ہے یول یا علم قریباً سوف اونچا ہوجاتا ہے۔علم اوپری سرے پرلکڑی کا ایک پنجسرہ نصب ہے جسس کی مولائی ساڑھے سولدفٹ ہے اور اس کا چبوترہ ہنے چوڑائی میں آٹھ فٹ ہے اور اس کی او نجائی چھفٹ ہے۔ یہ چبور ، جیومیٹری کے خاکول پر متمل ہے اور دور سے دیکھنے میں انتہائی دیدہ زیب معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کی عجبانی کے لئے اس پرساموان کی لادی کی تہد چردهائی لئی ہے اور اس تہدیس بعض مقامات پر شیشے کی کھڑکیاں بنائی گئی ہیں جن سے حقیقی علم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔اس علم سے قبل جو قدیم علم تھاوہ درگاہ حضرت لعل شہباز قندر بياهة كحكن مين نصب تقااور ارادت منداس كى چھال اتاركرايين ياس ركم لیتے تھے۔اس وقت یہ بداناعلم شہر کی جونی سمت سید ثابت علی شاہ کے مزار پاک کے زد یک کربلا میں نصب ہے جہال لوگ اس علم کی زیارت کرتے ہیں۔

# واقعه نمب رق:

## نوبت اور دهمسال

حضرت لعل شہباز قلندر جیسید کی درگاہ میں تین وقت نوبت لگتی ہے۔ ایک شام کے وقت، دوسری رات کے وقت جبکہ دروازہ بند کیا جاتا ہے اور تیسری تہجد کے وقت جب درگاہ کا دروازہ و دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس نوبت کے اوقات کارمقسرر کرنے کے لئے قدیم زمانہ کا گھڑیال رکھا ہوا ہے۔ اس کے قسریب ایک دیگچہ میں پانی ہرا ہوا ہوتا ہے جس میں ایک سوراخ دار پیالی پڑی ہوتی ہے جس میں باریک سوراخ سے پانی رس رس کر اندر آتا رہتا ہے۔ جب یہ پیالی ڈوب جاتی ہوت ہے تو معسلوم ہوتے رہتے ہیں اور جب ایک ہوتا ہے کہ ایک گھری گذر جاتی اس طرح اوقات معلوم ہوتے رہتے ہیں اور جب ایک موری گذر جاتی ہے تو نوبت پر چوٹ لگائی جاتی ہوتے رہتے ہیں اور جب ایک گھری گذر جاتی ہے تو نوبت پر چوٹ لگائی جاتی ہے جس سے ایک گھسٹری گذر نے کا اعلان ہوتا ہے۔ تین وقتی نوبت کو دھمال کہا جاتا ہے۔

دراسل دهمال ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنے "فوروغسل" "تھپ" اور" چوٹ "اور" دهما چوکڑی" وغیرہ کے ہیں۔اصطلاماً یہ ایک قسم کا راگ ہے جوفقیرعموماً الاسیتے ہیں۔ مذھی لغت مطبوعہ ۱۸۲۳ء کے مطابق!

"دهمال ایک سُر کا نام ہے جو ہولی کے زمانہ میں الاپہ جاتا ہے اور"دهمار" ایک تارکا نام بھی ہے۔"

حضرت لعل شہاز قلندر مسلمی قلندری مشرب کے میں ۔ قلندری طریقت

المحالی دخرین بین المحالی در در در الموارات العرب میں دی بیدا ہوتی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی اور رقص و سرور و مائز قرار دیسے بی جس سے قلب میں زمی بیدا ہوتی ہے اور اس طرح سرور وسماع محبوب حقیقی ہے اور اس طرح سرور وسماع محبوب حقیقی کے وصال کا وصلہ بن جا تا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ حضرت لعل شہباز قلندر بریناتی نے اپنی محضوص سماع کو عبادت جیرا درجہ عطا کر رکھا تھا۔

# واقعه نمب راف):

## ميدى وهمال

دھمال ہوں تو روزانہ شام سے شروع ہو جاتی ہے پھر اپنے تینوں اوقات پر بھر کسے کی اذان سے قبل ختم ہو جاتی ہے۔ ان روزانہ کی دھمال کے لئے چھوٹے نقارے رکھے ہوئے ہیں لیکن بڑی تقریبات اور بالخصوص میلہ کے موقع پر ایک بہت بڑے نقارے استعمال بھے جاتے ہیں جن کو نقار ہی درگاہ کے بڑے دروازے کے اندر کری بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اس طرح روزانہ دھمال کا نقارہ درگاہ کے اندرونی صسی بھی ہے۔ عرس کے دوران باہر علم کے نیچے نقارے پر چوٹ لگائی جاقر میں بھی ہوتے متا نفروں سے فضا کو نج اٹھی ہے۔ دور دراز علاقوں سے حضرت تعل میں بواز قلندر مین ہوتے کے متوالے ہاتھوں میں جھیڈے اور پیرول میں گھنگھرو اور ہاتھوں میں کوے ڈالے سیمون کی زمین کی جانب روال دوال ہوتے ہیں۔ حضرت تعل شہباز قلندر مین ہوتے کا عرس ۱۹۱۸،۲ شعبان تین روز معلل رہتا ہے۔ عام دنوں میں تو شہباز قلندر مین کے طور پر دھمال کرتے رہتے ہیں کیوں کے موقع پر مختلف طقوں اور سب فقراء مشرکہ طور پر دھمال کرتے رہتے ہیں کیوں کے موقع پر مختلف طقوں اور سب فقراء مشرکہ طور پر دھمال کرتے رہتے ہیں کیوں کے موقع پر مختلف طقوں اور سب فقراء مشرکہ طور پر دھمال کرتے رہتے ہیں کیوں کے موقع پر مختلف طقوں اور کروہوں کے فقراء جدا جدا دھمال سے اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں۔

س سے پہلے ابدال کی کافی والے فقراء اپنے مقررہ وقت پر دھمال کرتے میں۔ پہلے یہ دھمال باہر شروع ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعب داندرزیارت کے لئے چلے جاتے میں۔ جب مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ واپس چلے آتے ہیں'۔ اس کے بعب د

والالا والمرية بمبار العوار العرب العوار العرب العوار العرب العوار العرب العوار العرب العوار العرب الع

کچری کی کافی دالے فقیر آتے ہیں۔ پھر تخی سلطان کے فقراء اور اس کے بعد اولادی امیر ابراہیم، شاہ بود بہار جمن جتی، دودہ حقانی، حاکم علی شاہ، مزاری شاہ کے فقسید باری باری آتے ہیں۔ اس طرح دهمال اور آتے ہیں۔ اس طرح دهمال اور زیادت کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ ۲۰ تاریخ آجاتی ہے۔ عرب کا سلسلہ منتشر ہونا شروع ہوجا تا ہے اور دور دراز کے پردیسی ایسے اسے گھروں کو سدھار جاتے ہیں۔

# واقعه نميسر ٩٠:

## شهب از قلت در عبئید کی مهندی

دھمال کاسلا تین دن تک جاری رہتا ہے اس کے ساتھ ہر شام تعلی شہاز قندر مینید کی مہندی نکالنے کی رسم ہوتی ہے۔ پہلے روز ۱۸ شعبان کو سیدگل محمد شاہ کی طرف سے مہندی نکالی جاتی ہے۔ مہندی کے تھال ریشی کپڑول سے ڈھکی ہوتی ہے۔ بہت سے صوفی فقراء ساتھ ہوتے ہیں اور وجدانی سالت میں گاتے ناچتے اور رقص کرتے ہوئے درگاہ کی جانب روال دوال ہوتے ہیں۔ یہ مہندی مغرب سے پہلے درگاہ نی جانب روال دوال ہوتے ہیں۔ یہ مہندی مغرب سے پہلے درگاہ نی جانب روال دوال ہوتے ہیں۔ یہ مہندی مغرب سے پہلے

ا شعبان کوفقیر مولچند کی جانب سے اسی شان و شوکت اور جوش و خروش سے مہندی نکا کی جاتب سے اسی شان و شوکت اور جوش و خروش سے مہندی نکا کی جاتب ہے۔ اسی طرح تیسرے روزیعنی ۲۰ شعبان کو" قانون می و فاندان کی جانب سے مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔

مہندی درامل چادر حیث رہانے کی رسم ہوتی ہے لیکن احتسرام کی وجہ سے اصطلاحاً اس کو مہندی کہا جاتا ہے۔ مہندی اور دھمال میں بھی ہرعلاقہ اور ہرملک کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آتش بازی بھی چھوڑی جاتی ہے۔

## واقعه نمب را و العرب الموارد الموارد العرب الموارد المورد المورد

لمجي

رجب المرجب کی ۲۰ تاریخ کوتمام فقراء یک ستونی پرجمع ہوتے ہیں اور یہ
وہ جگہ ہے جوحضرت تعلٰ شہباز قلندر میشانید کی جلدگاہ کے نام سے معروف ہے۔اس
رسم کا اہتمام بودلہ بہار میشانید کی کافی کے فقراء کرتے میں اور حب لدگاہ کی جگہ پر سرخ
رنگ کا علم چودھا کر رسم کا با قاعدہ آغاز کیا جا تا ہے۔

لنگر کے بعد تمام فقراء چارستونی پر جمع ہوتے ہیں اور ۲۱ رجب المرجب کی شب محفل سماع منعقد کی جاتی ہے۔ اس رسم کے ذریعے صفرت لعل شہباز فلندر جمینیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور پھر ۱۸ شعبان المعظم تک فقراء کی آمد کا سلد جاری رہتا ہے۔

واقعه نمبر الله المسائد المسائد الله المسائد المسائ

## وشت شهب از

مکران میں ایک حبگہ جے دشت شہباز کہا جاتا ہے حضرت لعل شہباز قلندر بہتے کی چلہ گاہ مشہور ہے اور یہ چلہ گاہ وادی پنجگو رمیں رختال نہر کے جنوب میں سرسبز میدان ہے۔ یہ نہر گو کھرش پیاڑوں سے نکل کر بحیرہ عرب میں ایک فلیج میں سرسبز میدان ہے۔ یہ نہر گو کھرش پیاڑوں سے نکل کر بحیرہ عرب میں ایک فلیج میں گرتی ہے اور صرف برسات کے موسم میں بہتی ہے۔ آپ میسنی نے بیال کچھ عرصہ گزارا ہے اور بیال اوراد و وظائف اور مراقبہ میں مشغول رہے میں۔ یہ بھی منقول ہے کہ ای جگہ پر مکران کے لوگوں نے آپ میسنی کے دست اقدی پر بیعت کی اور آپ میسنیڈ کے دست اقدی پر بیعت کی اور آپ میسنیڈ کے مرید ہوئے۔

## المنظري المنظ

### لو\_ئے کا پل

نتنگ سے دو دن کی میافت پر ایک چھوٹا مانالہ ہے جس کے کنارے پر
لوئے کا ایک درخت موجود ہے جس کا تنا نالے کے اوپر بل کی مانندر کھی ابوا ہے۔
دوایت کے مطابات آپ مجھائنڈ نے نالے پرلکڑی رکھ کر اپنے رفقاء کے ہمراہ اسے پار
کیا تھا اور آپ مجھائنڈ کے قدم مبارک کی برکت سے اس کی ایک جانب جوری بھوٹ
گیس اور یہ درخت پیدا ہو گیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ اگر لکڑی کسی وجہ سے خرا سب ہو
جائے تو نئی جوری بھوٹ جاتی میں اور پھر کچھ دنوں میں ایک ہسرا بھرا درخت وہاں
موجود ہوتا ہے۔

واقعه نمبر (۱۵):

### كت درى نهر

حضرت لعل شہباز قلندر مینید نے منگھو پیر سے ملاقات کے دوران کندری یعنی چھوٹا نیز ونصب کی تھی وہاں سے یعنی چھوٹا نیز ونصب کی تھی وہاں سے ایک چھر کھوٹ پڑااور یہ جگہ قلندر کی کھی کے نام سے مشہور ہوئی منگھو پہاڑ پر کندری نامی نہر بھی ای کی یادگار ہے اور اس کے اطراف میں نہایت خوبصورت باغات اور فقراء کے تکیے ہیں۔

## 

## يك ستوني اورحيار ستوني

سيبون شهر كے جنوب ميں ريلو \_ ائيش كے زد يك بياڑ ميں ايك غار موجود ہے اس غار میں صرت لعل شہیاز قلندر میندید نے حید کئی کی ہے اور غارکے درمیان میں ایک پھر کاستون بھی ہے جس کو یک ستونی کہا جاتا ہے جبکہ غار میں قب لد رخ محراب کی مانند ایک خندق بھی ہے بہال آپ میندید بیٹھ کرعبادت میں مشغول رہا كتے تھے اس كے اور بياڑ بدايك جبور و موجود ہے جس كے جاروں كونوں بدجار ستون میں اور اہمیں چارستونی کہا جاتا ہے اور اس جدگاہ کو قلندر کا تخت بھی کہا جاتا ہے۔ ال چيوزے كافرش بحد ف اور كي سے بنا ہوا ہے اور اتنابرا ہے كداك يد تين چارموافرو با آسانی بیٹھ سکتے ہیں۔اس چبوزے کے درمیان میں ایک فٹ اونحیا ایک اور چبوز ، ہے جس کواس چوزے بدمرکزی حیثیت ماصل ہے اور اس کے متعلق منقول ہے کہ آپ بریند این رفقار کے ہمراہ ای جبوزے یہ بیٹے کر گفٹو کیا کرتے تھے۔اکس چیوزے کی موجودہ بیئت میر ابوالقائم مین کی قائم کردہ ہے جومحیارہویں صدی بحبسری يس سيهون كاماكم تحااوراس نے اس چوز بي وقا "كانام ديا تھا\_يك ستونى كى مشرقی سمت ایک مزارموجود ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صرت لعل شہباز قلندر بحظام كالك مريد كى قرب اورايك روايت كے مطالق يدايك مالدار سودا كركى قر ے جس نے دنیاوی دولت و فکرا کرآپ میند کی محبت اختیار کی تھی۔

واقعه نمب راه):

## لعسل باغ

سیہون شہر سے قریباً دومیل کے فاصلے یہ اڑل نہر کے نزدیک ریلوے ڑ یک کے نزدیک کئی درخت اور پھولوں کی کیاریاں موجود میں۔ بہاڑ کے داکن میں ریکتان کے درمیان ایک باغ حضرت لعل شہباز قلندر مینید کی زندہ کرامت ہے اور لعل باغ کے نام سے معروف ہے۔ آپ میند کے مزار پاک کے لئے بھول اس باغ سے لائے جاتے میں اور اس باغ کو ایک بہستی ہوئی تالی آباد کرتی ہے جو بیاڑوں کے درمیان سے بہتی ہوئی آتی ہے۔اس باغ میں ایک درخت تعل جولتو ہے جو آپ میند کی یاد گار ہے اور آپ میند کے بلند مرتبہ کی محوای دیتا ہے۔ آپ میند کے ادادت مندول نے اس باغ کے گرد جارد بواری تعمیر کروادی ہے اوراس درخت کے نزدیک ایک چیوزہ بھی تعمیر کر دیا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ ا گرکوئی مانس روک کراس کے گرد چڑا کا تواس کی دلی مراد پوری ہوگی۔اس درخت کے جنوب میں"روٹ" ہے اور روٹ موٹی روٹی کو کہتے ہیں۔ اس جگہ آپ میند کے عرص مبارک کے ایام میں لعل مائیں کاروٹ پکتا ہے۔ لعل باغ کے جنوب میں روٹ کی جکہ سے کھھ آ کے دھونی کی جکہ ہے جس کے معلق مشہور ہے کہ حضرت لعل شہباز قلندر بیشانیہ اس مکر ضروری ماجت کے وقت

تشریف کے جاتے تھے۔

## المنظمة المنافع المنا

## لعسل حياجولا

حیات قندرشہباز کے مطابق پنی میں لعل جا جھولا نام کی ایک زیارت گاہ کے اور یہ پنی اور کوادر کے علاقے میں سامل سمندر سے ہٹ کر بحیرہ عرب کے ایک اندرایک لال جزیرہ میں موجود ہے جے مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ اس جگہ حضرت لعل شہباز قلندر اور حضرت بہاؤ الدین ذکر یا ملتانی فیکھیا کی مشترکہ آمد کے کئی شواید بھی موجود میں اور یہ بھی مشہور ہے کہ صفرت لعل شہباز قلندر مرات کی استرسی بیال اس کے تشریف لائے تھے کہ یہاں حضرت کی المسترسی بی میں اور یہ میں اور کے سمول کے کئی اللہ موجود میں ۔

واقعه نمبرن:

## كافسركوسط

کافر کوٹ ایک قلعہ ہے جس کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تعمیر کس نے کروائی تھی مگر مؤرفین لکھتے ہیں کہ سکندراعظم نے اس قلعہ کو فتح کیا تھا اور پھر اس کی مرمت کروائی تھی مگر مؤرفین لکھتے ہیں کہ سکندراعظم نے اس قلعہ کو فتح کیا تھا اور راجہ بھرتھری کا محل تھا اور راجہ بھرتھری کے متعلق منقول ہے کہ و ، و کر ماجیت کا چھوٹا بھائی تھا۔ تر فائی دور میں مرزا جانی بیگ نے اس قلعہ کی از سرنو مرمت کروائی تھی اور اپنی فوج بیال رکھی تھی۔ اس قلعہ کو جلال الدین انجر کا ب سالار فان فانال بھی فتح نہ کر سکا تھا۔ یہ قلعہ تالیور اور اس سے قبل کلہوڑا عہدتک انتہائی عمد ، مالت میں رہا تھا مگر بعد میں آہستہ آہستہ مئی کے ڈھیر میں تبدیل ہوگیا۔

### والمحالي المناسبة الم

### كتابيات

|                                                             | •   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| قرآن مجيد                                                   | _1  |
| تفير كنزالا يمان از اعلی حضرت بريلوی قدس سره                | _٢  |
| سيرت حضرت لعل شهباز قلندر ميسيداز عالم فقرى                 | _٣  |
| الله کے سفیراز خال آ صف                                     | _1  |
| تذكرة الاولياءاز فريد الدين عطار                            | _0  |
| اقوال اولياء از فقير محمد جاويد قادري بمتانية               | _4  |
| سيرالاولياءازخواجه سيدمحمد مبارك ميرخورد دبلوي              | _4  |
| مراة الاسراراز حضرت شيخ عبدالحمن چشتی قدس سره               | _^  |
| خزينة الاصفياءازمفتي غلام سرورلا جور                        | _9  |
| حقيقت تصوف اور بوعلى فلندرا زعلامه محمد جاويد               | _1. |
| سيرت حضرت لعل شهباز قلندر تميينية از سيدارتضي على كرماني    | _11 |
| سيرت حضرت لعل شهباز قلندر مينيك ازحبيب القادري              | _1+ |
| سيرت حضرت لعل شهياز قلندر بمنية از كحيم سيد خاور حيين قادري | -11 |

#### ہمارے ادارے کی ویگر مطبوعات ککش طباعت تحقیقی اورمنفر دموضوعات معیار ادرجدت کی علامت

















